

# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب : فقهی ضوابط (تشریحات، تفریعات، تمثیلات)

تاليف : مفتى اسامه يالن پورى ( دُيندُ رولوى )

خادم الافتاء والحديث دارالعلوم مركز اسلامي انكليثور

نظر انى : حضرت مولا نامفتى سعيدا حمر صاحب يالن بورى

يشخ الحديث وصدرالمدرسين دارالعب وويوبب

طباعت : محرم الحرام ۱۳۳۲ اه مطابق دسمبر ۱۰۱۰ ع

باهتمام : قاسم احمه پالن بوری

ناشر : مِكْبَتِبُرْ عِيَانُ لِي الْمُوسِينُ إِلَّا

مطبوعه : انج اليس آفسيٺ پرنٹرس، دريا گنج نئي د ہلي

ملنے کے پتے

#### MAKTABA HIJAZ

Urdo Bazar Jama Masjid Deoband 247554 (U.P.) India M.09997866990

تحجرات میں ملنے کا پتہ:مفتی اسامہ پالن پوری (ڈینڈرولوی) دارالعلق مرکز اسلامی انگلیٹور۔09979993070

# فهرست مضامين

| سفحه       | مضامين                                                          |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
|            | پیش لفظ:از فقیه انتفس حضرت مولا نامفتی سعید احمه صاحب پالن پوری | Ì        |
| ۷          | دامت بركاتهم شيخ الحديث وصدرالمدرسين دارالعسام ديوبن له         |          |
| 1+         | و حرف گفتن                                                      |          |
| 10         | كتاب الطهارات                                                   |          |
| 10         | 🕻 استنجاء کابیان 💮 💮 💮                                          | •        |
| 12         | 🕏 یانی کابیان 💮                                                 |          |
| ۲+         | په وضوکابیان                                                    | Þ        |
| ۲۳         | ﴾ نواقض وضو                                                     | <b>}</b> |
| 79         | <b>ﷺ</b> عشل کابیان                                             | ₽        |
| ۳۱         | 🕏 تتيتم كابيان 💮                                                | ₽        |
| ۳۵         | 🕏 خفین پرسے کابیان                                              | ₽        |
| ۳۵         | په معذورکابیان <b>په</b>                                        | Þ        |
| -4         | ه بحيض كابيان 🍪                                                 | Þ        |
| ٣,         | 🕏 نفاس کابیان 🏶                                                 |          |
| γ.         | 🕏 نجاست هیقیه کابیان                                            |          |
| <b>7</b> Z | كتاب الصلواق                                                    |          |
| 12         | 🕸 اوقات نماز کابیان 🍪                                           | ŀ        |

| مضامين    | فهرست  | بن سوابط م                              |             |
|-----------|--------|-----------------------------------------|-------------|
| ۳۸        |        | 🕏 نماز کی شرطوں کا بیان                 | •           |
|           |        | 🏟 نماز کے ارکان کا بیان                 | •           |
|           |        | 🕏 قاری کی لغزشوں کا بیان                | •           |
|           |        | 🕸 امامت اورا قتد ا کابیان               |             |
| ۸۲        | •••••• | 🕏 جماعت کابیان                          | ł           |
| ۷.        | •••••  | 🕏 مسبوق اورلاحق کابیان                  | }           |
| ۷٢        |        | 🕏 مفسدات نماز كابيان                    | ŀ           |
| ۷۲        |        | 🥸 اقوال مفسدة                           | }           |
| <b>LL</b> |        | 🧘 اعمال مفسدة                           | }           |
| ٨١        |        | 🥏 مکروہات نماز کابیان                   | þ           |
| ۸۲        |        | 🕏 نفل نماز کابیان 🕏                     | •           |
| ۸۳        |        | 🕻 نمازی کے آگے سے گزرنے اورستر ہ کابیان |             |
| ۸۴        |        | 🕻 قضانمازوں کابیان 👢                    |             |
| ٨٧        |        | 🤻 سجدهٔ سهو کا بیان                     | <b>&gt;</b> |
| ۸۸        |        | 🤻 نماز میں شک کابیان                    | <b>A</b>    |
| ٨٩        | •••••  | 🤻 سجيدهٔ تلاوت کابيان                   | <b>&gt;</b> |
| 91        |        | ﴾ نماز میں سجد هٔ تلاوت                 | <b>\$</b>   |
|           |        | ₹ جمعه کی نماز کابیان                   | <b>\$</b>   |
|           |        |                                         |             |
| 1+1*      | ,      | كتاب الجنائز                            |             |
| 1+1*      | ·      | ۲ مرض و فات بخسل ، كفن ، وفن            | <b>\$</b>   |
| 1+/       |        | المناز جنازه کابیان                     | <b>\$</b>   |

| 112               | كتاب الزكواة                          |
|-------------------|---------------------------------------|
| 114               | 🕏 دين اور مال ضار                     |
| !!A               | ⊕                                     |
| ITI               | 🕸 زکوة کی ادائیگی کابیان              |
| ITT               | 🕏 صدقة الفطر كابيان 🕸                 |
| Irr               | كتاب الصوم                            |
| ٠٠٠٠٠٠ ٢٢٢ ٠٠٠٠٠٠ | 🕸 مفیدات صوم کابیان                   |
| 179               | كتاب الحج                             |
| 179               | 🕏 وجوب حج کابیان 💮                    |
| Ir                | 👁 احرام کابیان                        |
| IM                | 🕸 منوعات احرام اوران کے ارتکاب کا حکم |
| 10                | 🕸 رئ کا بیان                          |
| ITY               | 🕸 مج کی قربانی                        |
| 12                | 🕸 طواف کابیان                         |
| 1179              | قربانی کابیان                         |
| 102               | كتاب النكاح والطلاق                   |
| ١٣٤               | 🕏 ایجاب وقبول کابیان                  |
| 10°               | 🕸 نکاح کی شرطوں کا بیان               |
| 101               | 🕸 نکاح میں گواہی کا بیان              |

بىم الدارخن الرحيم پريش لفظ \*

از:مفسر جلیل،محدث کبیر، فقیه النفس حضرت مولانامفتی سعیداحمد صاحب پالن بوری دامت بر کاتهم

(صدرمدرس وشيخ الحديث ازهر مند دارالعب وردوبب

الحمد الله رب العلمين، والصلواة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه اجمعين، امابعد: قواعد، اور اصول: تقريباً بهم معنى الفاظ بين، اور ايك دوسركى جگه استعال كئه جاتے بين - اگر چه محققین نے ان میں فرق بیان كیا ہے، مگر عرف عام میں اس كالحاظ بين ركھا جاتا مصادر فقه يه اور كتب قواعد كے مطالعہ سے يهى بات ظاہر ہوتى ہے۔

قاعدہ اور ضابطہ وہ امر کلی ہے جس پر جزئیات منطبق ہوتی ہیں ایا تو جزئیات امر کلی ہے جس پر جزئیات امر کلی ہے مئز عہوتی ہیں ، مار دونوں باتیں مفید ہیں۔ جزئیات کو ایک لڑی میں پرودیا جائے تو ان کا یا در کھنا آسان ہوتا ہے ، اور امر کلی اگریاد ہوتو جزئیات کو اس کی طرف آسانی سے لوٹایا جا سکتا ہے۔

قواعد وضوابط اوراشاہ و نظائر پرعربی میں بہت کچھلکھا گیاہے، مگر اردو کا دامن ابھی خالی ہے۔علاوہ ازیں: بہت سے ضوابط کتب فقہ میں منتشر ہیں، ان کا احاطہ ابھی نہیں کیا گیا، فقہ کی تعلیم کے وقت وہ زیر بحث آتے ہیں، اور ان سے مسائل کی تفہیم آسان

ہوجاتی ہے۔

قواعد وضوابط کے دوبرے فائدے ہیں:

پہلا فائدہ: آدمی جزئیات کے لئے دلائل تلاش کرنے سے مستغنی ہوجا تا ہے، کیوں کہ جب اصل کلی دلیل شرعی سے ثابت ہوجاتی ہے تو جزئیات کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔

دوسرا فائدہ:جب کوئی عالم اصول پر حاوی ہوجا تاہے تو اس کے لئے مسائل کا جواب دینا آسان ہوجا تاہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے:جب میں دارالا فتاء دارالعلوم د یو بند کا طالب علم تھا تو میں نے خطیب بغدادی رحمۃ اللّٰد کی تاریخ بغداد کے اس باب کا مطالعه شروع كيا ،جس ميں امام اعظم ابوحنيفه رحمة الله يراعتراضات ہيں۔اس ميں ایک روایت ہے کہ شام سے امام صاحب کے پاس ایک آدمی آیا۔اس نے کہا:میں آب سے ایک ہزار مسلے یو چھنے آیا ہوں ،امام صاحب نے فرمایا: پوچھو! روایت پوری ہوئی،میرے سمجھ میں نہیں آیا کہاں میں کیا اعتراض ہوا۔میں کتاب لے کر حضرت الاستاذ مفتی مہدی حسن شاہ جہاں پوری رحمۃ اللہ کے پاس گیا، اور پوچھا کہ خطیب صاحب اس روایت سے کیا اعتراض کرنا جائتے ہیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا: اعتراض میہ ہے کہ امام صاحب کا ہزار مسلوں کا جواب دینے کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں! وہ ہرمسکلہ کا جواب اینے قیاس (رائے) سے دیں گے۔ میں نے کہا: بیتو بہت بڑااعتراض ہو،اس کا جواب کیا ہے؟مفتی صاحب نے فرمایا: جب آ دمی کواصول محفوظ ہوجاتے ہیں تو فروعات کا جواب دینا آسان ہوجا تاہے۔ پھریہ کیا ضروری ہے کہ امام صاحب ہرمسکلہ کا جواب دے ہی دیں! میں نہیں جانتا: پیھی توایک جواب ہے۔ امام ما لک رحمة الله سے ایک ہی مجلس میں جالیس مسئلے پوچھے گئے تھے، آپ نے سب كاجواب يهى ديا كه مين نبيس جانتا!

غرض: جس طرح قواعد وضابطه اوراشباه ونظائر سے اردو کا دامن خالی ہے، فقہ میں

منتشر ضوابط کو بھی کسی نے جمع نہیں کیا ، کیوں کہ یہ البیلا اور اچھوتا موضوع ہے۔
ہمارے مفتی اسامہ صاحب زید مجدہ کا ذہن اس موضوع کی طرف کیے متوجہ ہوااس کی
تفصیل'' حرف گفتیٰ'' میں ہے، اور چونکہ مفتی صاحب کے سامنے اردو میں پچھ مواد
نہیں تھااس لئے ان کو بہت جاں کا ہی کرنی پڑی ۔ انہوں نے براہ راست عربی مصادر
کا مطالعہ کیا، اور ان سے بیقیتی ہیرے چن لائے ، میں نے یہ کتاب بالاستیعاب پڑھی
ہے، مجھے امید ہے کہ اس میں کوئی بردی فروگذاشت نہیں ہوگی۔

یہ کتاب طلبہ کے لئے تو مفید ہے ہی، اسا تذہ کے لئے بھی مفید ہے، اگر اسا تذہ اس کا مطالعہ کریں تو ان کی فقہ کی تعلیم میں چارچا ندلگ جائیں گے، اور ان کے لئے بھر ہوئی جزئیات کو ایک لڑی میں پروکر پیش کرنا آسان ہوجائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو قبول کریں اور مفتی صاحب کو اس کی تحمیل کی توفیق عطافر مائیں۔ (آمین)

:017

سعيدا حمد عفالله عنه پالن پوری شخ الحدیث وصدرالمدرسین دارالعب و دیوبب ۱۲ر ذی الحجه ۱۳۳۱ه



## بسم الثدالرحمن الرحيم



خداوند قدوں کا بے پایاں شکر ہے کہ اس نے مجھ بے بضاعت کو ریرتو فیق مرحمت فرمائی کہ فقہ اسلامی کے بحر ذخار میں غوطہ زنی کروں اور پچھ قیمتی باتیں تشنگان علوم کے سامنے پیش کروں۔

دراصل اس کتاب کے لکھنے کا پس منظر سے ہوا کہ مادر علمی دارالعب اور دیوب کر سے رسی فراغت و تکمیل افتاء کے بعد احقر کو گجرات کے ایک مشہور ادارہ :" دار العلوم مرکز اسلامی انکلیٹور" میں بفضلہ تعالی درس و تدریس کا موقع ملا ، ادارہ کے مشفق مہتم حضرت مولانا موسی صاحب زید مجد ہم نے دارالافقاء کی ذمہ داری احقر کے سپر دکی ، اس مہتم بالثان کام کو اپنی سعادت سمجھ کرمیں نے قبول کرلیا ، اگر چہمی کم مائیگی اور کام کی بالثان کام کو اپنی سعادت سمجھ کرمیں نے قبول کرلیا ، اگر چہملی کم مائیگی اور کام کی نزاکت قبول کرنے بات سامنے تھی کہ جب کوئی کام بغیر سی نزاکت قبول کرنے بات سامنے تھی کہ جب کوئی کام بغیر سی طلب کے من جانب اللہ سپر دہوتو اس میں نفر ت خداوندی شامل ہوتی ہے ۔ چنا نچہ اس کا سب سے بڑا فائدہ سے ہوا کہ اس بہانے بحث ومطالعہ اور فقہ اسلامی کے بحنا پیدا کنار میں غوطرزنی کاموقع میسر آیا ، ذلیک فضل اللہ یُؤیدہ مَنْ یَشَاء۔

پھر درس وتدریس میں فقہ حنی کی متند کتابیں شرح الوقابیہ، ہدایہ وغیرہ پڑھانے کا موقع ملا، چنانچہ طالبان علم فقد کے احوال وکوائف اوران کے اذہان کالحاظ کر کے احقر نے ایک مختصر ساکتا بچہ وضو کے باب میں تیار کیا اور محبوبی ومربی حضرت الاستاذ مولا نامفتی سعیداحمدصاحب پائن پوری مدظلہ العالی (شخ الحدیث دارالعب اوردیوب کے سامنے پیش کیا، حضرت والانے و کھے کر بہت پیند کیا اور حوصلہ افز ائی فر مائی اور ضروری رہنم کی ک اب کیا تھاعقائی روح بیدار ہوگئ اور تن بدن میں جان پڑگئ اور کام آگے بڑھتار ہا۔ دوسری طرف کچھ ہی عرصہ بعدا دارہ کی جانب سے ایک ماہنا مہ (گجراتی وانگریزی میں)''صدائے مرکز'' کے نام سے نکانا شروع ہوا جس میں احقر کی جانب سے فقہ کے مسائل بالتر تیب (اور بوقت ضرورت بلاتر تیب)''بَویْر بیتھ درش' کے عنوان کے تحت ہر ماہ نکلتے رہے (جو تا ہنوز جاری ہیں) ان مسائل کو قار کین نے بحمہ ہ تعالی بہت پیند کیا چنا نچے گئی احباب نے زبانی قرح ریی تحسین کی ،پس اس طرح کے گئی اسباب ودواعی جمع ہو گئے اور تر تیب مسائل کا کام آگے بڑھتار ہا۔

پھر کچھ عرصہ بعداحقر کے ذہن میں بیداعیہ پیداہوا کہ فقہ کے جزئیات وفروعات کوباب درباب اورفصل درفصل ضوابط کی قیمتی الریوں میں پرودیا جائے جس سے فقہ کی منتشر اور بکھری ہوئی جزئیات کایاد کرنامہل اور مختصر وقت میں ان پر قابو پانا آسان ہوجائے۔احقر کے علم میں اس طرح کی اب تک کوئی کتاب مکا تیب علمیہ میں نہیں ہے، عربی میں قواعد الفقه اگرچه موجود ہے (اوراس کی افادیت کا انکار نہیں ) کیکن اس میں اولاً عبادات سے متعلق قواعد بہت ہی قلیل مقدار میں ہیں، زیادہ تر معاملات سے متعلق قواعد ہیں ، پھر وہ قواعد بھی منتہی اور اعلی ذہن رکھنے والوں کے لئے ہیں ، کیوں کہ وہ عمومی قواعد مِين ،مثلًا: إنما الأعمال بالنيات؛ اليقين لايزول بالشك وغيره .....<sup>ج</sup>ن كا<sup>تعلق</sup> مختلف ابواب فقہیہ سے ہے۔جبکہ احقر کا منشا یہ ہے کہ ہرباب وصل کے تحت مخصوص ضوابط (جن میں زیادہ عموم نہ ہو) بالتر تیب بیان کئے جائیں ،پھراس کے نیچے اہم تفريعات وتمثيلات ذكركي جائين اورجهان ضابطه مين تشريح كي ضرورت موومال تشريح بھی کی جائے ،نیزاگر ضابطہ سے کوئی بات مشتنی ہوتواس کی بھی وضاحت کردی جائے، چنانچے احقرنے خدا کا نام لے کراس انداز کا کام شروع کیا اور بحد اللہ جلد اول کا

کامتمام ہوا، احقر اس میں کتنا کامیاب ہوا ہے اس کا فیصلہ قار کین کرام کریں گے۔
صابطہ: لغت میں قاعدہ ، قانون اور اصل کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں ضابطہ اس
کلی کو کہتے ہیں جو ایک باب کی چند جزئیات پر منطبق ہو۔ جبکہ قاعدہ کا تعلق مختلف
البواب کی جزئیات سے ہوتا ہے۔ علامہ ابن جی فرماتے ہیں :القاعدة تجمع فروعا
من أبواب شتی والضابط یجمعها من باب واحد (الا شاہ والنظائر: ۱۲۱۱) کتاب
میں ضابطہ اپنے اصطلاحی معنی میں ہے ،لیکن کہیں بمعنی قاعدہ (بلحاظ لفت وعرف) بھی
میں ضابطہ اپنے اصطلاحی معنی میں ہے ،لیکن کہیں بمعنی قاعدہ (بلحاظ لفت وعرف) بھی
مستعمال کیا گیا ہے۔لیکن خیال رہے کہ ضابطہ یا قاعدہ سے منطق کا قاعدہ کلیے مراذ ہیں ،
مستنی ہوتی ہے تواس کو بیان کر دیا گیا ہے )

پھر کتاب میں چونکہ مقصود ضوابط کی صورت میں مسائل کا احاطہ کرنا ہے، اس لئے اس میں بہت سے ضوابط متنط بھی ہیں،جن میں بالقصد کچھتوسع سے کام لیا گیا ہے چنانچے ضابطہ بنانے میں یہ پیش نظرر ہاہے کہ بعض جگفعل میں عموم کیا گیاہے (مثلاً ہروہ کلام جوکلام الناس سے ہونماز کو فاسد کر دیتا ہے ) اور بعض جگہ فاعل میں عموم کیا گیا ہے (مثلًا ہرایشے خص کوجس کی مسجد کی حاضری سے لوگوں کو تکلیف ہو جماعت کی نماز میں آ ناجائز نہیں )اور کہیں مفعول میں تعیم کی گئی ہے (مثلاً ہروہ نماز جو کراہت تحریمی کے ساتھ اداکی جائے اس کا اعادہ واجب ہے اور جو کراہت تنزیبی کے ساتھ اداکی جائے اس کا اعادہ متحب ہے ) اور کبھی ضابطہ شرط کے درجہ میں ہوتا ہے، کیکن اس کے تحت چونکہ بہت می فروعات ہوتی ہیں ،اس لئے اس کوضابطہ کی صورت دی گئی ہے (مثلاً امام اور مقتری کا مکان (نماز پڑھنے کی جگہ) حقیقاً یا حکماً ایک ہونا ضروری ہے) اور بعض جگه مسئلہ کے کئی رخ ہوتے ہیں تو کسی ایک رخ کو تعین کرنے کے لئے بھی ضابطہ کی شکل دی گئی ہے (مثلاً نیت کا اصل مدار دل پرہے زبان پرنہیں) بلکہ بعض جگہ کوئی عبارت اول نظر میں مسئلہ کی صورت میں دکھائی دیتی ہے،لیکن چونکہ وہ مسئلہ ایک دو جزئیات پر شمل ہوتا ہے اس لئے اس کوضابطہ میں ڈھالا گیا ہے (مثلاً نماز میں اپناستر دوسروں سے چھپانا تو فرض ہے گراپنے آپ سے چھپانا فرض نہیں) ایسے وقت میں ضابطہ کے مصدری معنی: ''ضبط کرنے والی چیز'' پیش نظرر کھے گئے ہے۔اگر قارئین کرام ان چیزوں کو مذنظر رکھیں گے تو امید ہے ان شاءاللہ کوئی اشکال نہ ہوگا۔

ان سب کے باوجودا پی علمی ہی دامنی اور کم فہی کا اعتراف ہے ممکن ہے کہیں ضوابط میں جھول رہا ہو، کیونکہ ریکام جس قدر مشکل ودقیق ہے (جیسا کہ اہل فن جانتے ہیں) پھراس کو انجام دینے والا ایک مبتدی ہے اس لئے کچھتا محات کا ہوجا ناممکن ہے ، کیکن باحوصلہ قارئین سے امید ہے کہ جہاں تک تعبیرات کا حسن ، طرز تحریر، ادب وانشاء ، ادرضوابط کی ساخت وغیرہ کی بات ہے تو یہ کہ کرچشم یوشی کرلیں گے کہ:

الفاظ کے پیچوں میں الجھے نہیں دانا کے غواص کو طلب ہے گہر سے نہ کہ صدف سے ہاں! اگر مسائل میں کوئی نقص یا غلطی محسوں فرمائیں، تواحقر کو ضرور آگاہ فرمادیں، آپ کا بے حدمشکوروممنون ہوں گا، تاکہ آئندہ اس کی اصلاح کی جاسکے۔

نیزاحقرنے مزیدفا کدے کی خاطر کتاب میں اہم مسائل کے پچھٹجرات (نقشے)
بھی دئے ہیں (جو کتاب کے اخیر میں ہیں) کیوں کہ جس طرح ضوابط سے مسائل کا
سجھنا کم وقت اور آسانی سے ہوجا تا ہے شجرات ونقشہ جات سے بھی یہ مقصد بہت حد
تک حاصل ہوتا ہے اور آخر میں مسائل شجرات کے حوالے بھی نقل کئے ہیں بلکہ کتاب
کے ہراہم مسئلہ کا حوالہ اس کی جگہ پر بیان کیا گیاہے تا کہ اہل علم کے لئے مراجعت میں
سہولت ہو۔

الغرض اس کتاب میں طہارت سے لے کر کتاب الزکاح تک ان ضوابط کوجمع کیا گیا ہے جو من کل الوجوہ یامن وجہ عبادات سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی تسوید و تبیض اور مسائل کی تحقیق و تنقیح میں بڑی جاں کا ہی اور دیدہ ریزی سے کام لیا گیا ہے، گئ مرتبہ مسودہ تیار کرکے بدلا گیا ، پیش نظریہ تھا کہ ایسے طرز پر کتاب کھی جائے جو تحقق ومعتمد ہونے کے ساتھ مفید بھی ہواور قارئین کے لئے دل چھپی کا باعث بھی۔امید ہے کہ یہ کتاب ان شاءاللہ شاکفین کے لئے ایک فیمتی سوغات ہوگی۔

اس کتاب کی تیاری میں جن احباب نے تعاون کیا ہے احقر ان کا تہدول سے شکر گذارہے، جہال تک مربی وشفق حضرت الاستاذ مولا نامفتی سعیدا حمد صاحب پالن پوری مظلم العالی کی شفقتوں ، عنایتوں ، علمی وفکری رہنمائیوں ، اصول تصنیف کی نشاندہی اور ہر مشکل موقع پر ہمت افزائی کا تعلق ہے وہ بیان سے باہر ہے، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہ تصنیف در حقیقت حضرت والا ہی کی ہے اور میری حیثیت صرف ایک محرر کی ہے، احقر ان کارسی شکر یہادا کر کے دل میں موجز ن بے پناہ جذبات کی تو بین نہیں کرنا جا ہتا، حقیقت ہے ہے، احقر ان کارسی شکر یہادا کر کے دل میں موجز ن بے پناہ جذبات کی تو بین نہیں کرنا جا ہتا، حقیقت ہے ہے کہ:

لُو أَنَّنَى أُوتِيتُ كُلَّ بِلاغَةٍ ﴿ وأَفنَيتُ بَحْرَ النَطقِ فَى النَظمِ والنَثرِ لَما كَنتُ بَعْد عن واجب الشكرِ لَما كنتُ بعد الكلِّ إلاّ مقصّرا ﴿ ومُعترف بالعجز عن واجب الشكرِ اخْرِمِين اللَّه تَاركُ وتعالى عدعا به كماس كتاب وشرف قبوليت عنوازي اور اس ناكاره اوراس كے اسا تذہ اوراس كے والدين كے لئے ذريعة آخرت بنائيں (آمين)

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بنده اسامه غفرلهٔ خادم الافتاء والحدیث دارالعلوم مرکز اسلامی انکلیشور، گجرات ۱۵رذی القعدة ۱۳۳۱ه

## بسم الله الزحمٰن الرحيم

#### كتاب الطها رات

#### استنجاء كابيان

ا- **ضابطہ**: ہر پاک چیز جس میں نجاست صاف کرنے کی صلاحیت ہو اور قیمتی یا محترم نہ ہواس سے استنجاء بلا کراہت درست ہے (اس کے علاوہ باقی چیز وں سے استنجاء یا تو درست نہیں یا مکروہ ہے ) <sup>(۱)</sup>

تشریکے:پس ڈھیلا، ریت،لکڑی، دھجی (پرانا کپڑا) چپڑے وغیرہ سے استنجاء بلاکراہت درست ہے۔

اورناپاک چیز (مثلاً لید گوبروغیره) سے استنجاء درست نہیں۔

اور پاک چیز جس میں نجاست صاف کرنے کی پوری صلاحیت نہ ہواس سے استنجاء کر وہ ہے۔ استنجاء کر وہ ہے۔

اورجو چیز قیمتی ہو یا شرعا قابل احترام ہوائی سے استنجاء مکر وہ تحریمی ہے، جیسے قیمتی کپڑا،روٹی، ہڈی، گھاس، کاغذ،وغیرہ سے استنجاء مکروہ تحریمی ہے (۲)۔

ملحوظه: کاغذے مرادلکھا ہوا کاغذ ہے،خواہ کسی بھی زبان میں ککھا ہوا ہو،اگرلکھا ہوا

نہ ہوگر قابل تحریر ہولیعنی اس پرلکھا جاسکتا ہوتو بھی یہی حکم ہے، کیوں کہوہ علم کا ذریعیہ

(۱)(مستفاد هندیه:۱/۰۵، شامی:۱/۵۵۱)(۲) (و کره تحریما بعظم ..وشیء

محترم الخ (الدر المختارعلي هامش ردالمحتار:١١٥٥)

ہونے کی وجہ سے قابل احرّ ام ہے البتہ ایبا کاغذجس پر لکھائی نہ ہو سکے اور وہ خاص استنجاء کے مقصد کے لئے بنایا گیا ہو جیسے ٹوئیلیٹ پیپرتواس سے استنجاء بلا کراہت درست ہے (۱)۔

۲- ضابطہ: ہروہ تدبیر جو بیثاب کے بعد بیثاب کے قطرات کو نکالنے کے لئے کی جائے جس سے نجاست پوری طرح زائل ہونے کا اطمینان ہو جائے واجب ہے (۲)۔

تشری : اس تدبیر کوفقها کی اصطلاح میں "استبراء" کہتے ہے، اور وہ لوگوں کی طبیعت کے اختلاف کے باعث مختلف ہوتی ہے، جیسے کھانسنا، چندقدم چلنا، ایک ٹا تگ کودوسری ٹا تگ پر لیبٹنا اورزوردینا، رگوں کوسونتا (اس طرح کہ خصبے کے نیچے ہاتھ رکھ کرفوطوں کو اویر کی جانب لے جانا اور عضوتنا سل کو حرکت دینا ) وغیرہ .....

غرض دل کا اظمینان مقصود ہے خواہ کسی طرح سے کر لے اور جب تک اطمینان نہ ہواستبراء واجب ہے۔اور جب یہ یقین ہو جائے کہ وہ تمام نجاست جوسوراخ میں تھی نکل گئی تواستنجاء ہو گیا<sup>(۳)</sup>۔

اور بیاستبراء کا وجوب مردول کے لئے ہے ،عورت فارغ ہونے کے بعد تھوڈی دیرتو قف کرے پھراستنجاء کرلے (۳)۔

(۱)وأماالورق الذي لايصلح للكتابة فإنه يجوزبه الاستجمار بدون الكراهة\_ (كتاب الفقه:۱/۱۹) (۲)صرر: ۱/۹۸\_

(٣)والصحيح أن طبائع الناس مختلفة فمتى وقع فى قلبه أنه تم استفراغ مافى السبيل يستنجى (هندية ١٠/٩٥) الدر المختار على هامش ردالمحتار ١١٠ مافى السبيل يستنجى (هندية ١٩٥١) الدر المختار على هامش ردالمحتار ١١٠ ماق الفلاح ٢٣٠٠)

(٣)وفيها أن المرء ة كا لرجل إلا في الاستبراء فإنه لااستبراء عليها بل كما فرغت تصبر ساعة لطيفة ثم تستنجى ـ (شائ:١٨٥٥) س- فابطه: برایی جگه پر قضائے حاجت کرناجس سے انسانوں کو یا دوسرے جانداروں کو تکلیف بنچ کروہ ہے (۱)۔

جیسے لوگوں کی یا جانوروں کی بیٹھنے کی جگہ میں یاراستہ میں پیشاب و پاخانہ کرنا مکروہ ہے۔اسی طرح جاری پانی، یار کے ہوئے پانی، یا تالاب، یا چشمے، یااس کے علاوہ پانی کی جگہ میں قضائے حاجت کرنا مکروہ ہے (جاری پانی میں مکروہ تنزیبی ہے،رک ہوئے کشیر پانی میں مکروہ تحریمی ہے اور قلیل پانی میں حرام ہے (۱)۔

اسی طرح چوہے،سانپ اور چیونٹی وغیرہ کے بل میں پییٹاب کرنا مکروہ ہے کہاس سے حشرات الارض کو تکلیف ہوگی اور ممکن ہے خودانسان کواس کا خمیازہ بھگتنا پڑے کہ بل میں سے کوئی چیزنکل کراس کوڈس لے۔

# يانى كابيان

۳- **ضابطہ: پر**ندے کی بیٹ سے منگی اور کنویں کا پانی ناپاک نہ ہوگا، مگریہ کہنجاس**ت کا اثریانی میں ظاہر ہ**وجائے <sup>(۳)</sup>۔

۵-**ضابطہ**:وہ جانور جس میں بہتا ہواخون ہواس کا کوئی عضو کٹ کر تھوڑے یا**نی میں گرجائے ت**ویانی نایاک ہوجائے گا<sup>(\*)</sup>۔

(۲)وفي البحر:أنها في الواكد تحريمة وفي الجارى تنزيهة(الدر المختار على هامش ردالمحتار: ۵۵۳/۱)

(٣)ولا نزح في بول فأرة في الاصح .فيض .ولا بخرء حمام و عصفور وكذا سباع طير في الاصح لتعذر صونها عنه (الدر المختارعلي هامش ردالمحتار ١٤٠٥)

(٣) لو وقع ذنب فأرة ينزح الماء كله (شامي:١٧٢/١،فصل في البئر)

<sup>(</sup>١) (متفادحاشية الطحطاوي:٥٣)

جیسے چوہے، یا بڑی چھپکل (جس میں بہتاخون ہوتاہے) کی دم کٹ کر شکی میں گرجائے تو پانی ناپاک ہوجائے گا ( مگر یہ کہ شکی حوض کی طرح دہ دردہ ہوتو پھر پانی ناپاک نہ ہوگا)

۲- **ضابطہ:** جس چیز کا ناپاک ہونامعلوم نہ ہوا گر وہ تھوڑے پانی میں گر جائے تو یانی نایاک نہ ہوگا، کیوں کہ چیز وں میں اصل یاک ہونا ہے <sup>(۱)</sup>۔

2-**ضابطہ:** خزیر کے علاوہ ہر جانور کے بال پاک ہیں خواہ جانور زندہ ہو مام دہ<sup>(۲)</sup>۔

تفریع: پس بالوں کے پانی میں گرنے سے پانی ناپاک نہ ہوگا اور پاک پانی سے بھیکے ہوئے کتے وغیرہ کے چھوجانے سے نجاست نہ آئے گی۔

البتۃاگر بال اکھاڑا جائے تواس میں جوسفید چکنائی نظر آتی ہےوہ ناپاک ہے،اگر وہ چکنائی کل ملاکرناخن کے بقدر ہوجائے تواس سے ماقلیل ناپاک ہوجائے گا<sup>(r)</sup>۔

۸- ضابطه: پانی خوشبودار ہوجانے سے ماء مطلق سے خارج نہیں ہوتا (۴)۔ پس کیوڑہ، گلاب وغیرہ ملے ہوئے خوشبودار پانی سے وضوو عسل جائز ہے۔ ۹- ضابطہ: حادث کی اضافت قریب کی طرف کی جاتی ہے (۵)۔

جیسے کی برتن سے لوٹے کے ذریعہ پانی لیا اور لوٹے میں نجاست نظر آئی اور پچھ معلوم نہیں کہ بینجاست نظر آئی اور پچھ معلوم نہیں کہ بینجاست اسی برتن میں تھی ، یا منکی میں سے آئی ہے جس سے اس برتن کو جرا گیا ہے تو اس صورت میں جرا گیا ہے ، یا کنویں میں سے آئی ہے جس سے ننگی کو جرا گیا ہے تو اس صورت میں قریب کی طرف بعنی برتن کی طرف نجاست کومنسوب کریں گے اور اس کا پانی نا پاک ہو قریب کی طرف بعنی برتن کی طرف نجاست کومنسوب کریں گے اور اس کا پانی نا پاک ہو (۱) (امداد الفتاوی: ۱۹۰۱) (۲) (مستفاد الدر المخارعلی ہامش ردالحتار: ۱۹۵۱)

(٣)أما المنتوف فنجس، بحر. والمراد رؤوسه اللتي فيها الدسومة.....إن ما خرج من الجلد مع الشعر إن لم يبلغ مقدار الظفر لايفسد الماء (شامي:١٠٥٩) (٣) (الدادالفتاوى:١٠/١) (٥) (الاشاه والظائر:٨٢)

گاہنگی یا کنویں کے پانی کونا پاکنہیں کہیں گے، جب تک اس کا کوئی ثبوت نہ ہو۔ ۱۰- **ضا بطلہ**: جاری پانی نجاست گرنے سے نا پاک نہیں ہوتا ، جب تک نجاست اس برغالب نہ آ جائے <sup>(۱)</sup>۔

تفریع:پس بارش کا پانی جونجاست کے ساتھ بہ کرآئے وہ پانی پاک ہے (بشر طیکہ نجاست کے اوصاف ثلاثہ (رنگ، بو، مزہ) میں سے کوئی وصف پانی میں ظاہر نہ ہو) ۱۱- صابطہ:گروں میں رہنے والے غیر ما کول اللحم جانور (مثلاً بلی، چوہا، سانب وغیرہ) کا جھوٹا مکروہ تنزیبی ہے (۲)۔

البته اس ضابطہ سے کتا اور گدھامشٹیٰ ہیں، کتے کا جھوٹا پانی قطعاً ناپاک ہے اور گدھے کا جھوٹا پانی مشکوک ہے بعنی اس کے پاک کرنے والا ہونے میں شک ہے (نہ کہاس کے پاک ہونے میں)(۳)

تفریع پس اگریہ گھریلو جانور قلیل پانی میں گر جائیں اوران کو زندہ نکال لیا جائے تواس پانی کا حکم وہی ہوگا جوان کے جھوٹے کا ہے (بشرطیکہ ان کے جسم پر کوئی ظاہری نجاست نہ ہوورنہ سارایانی نایاک ہوجائے گا)(۳)

۱۲- صابطه: شکاری پرند ہے یعنی وہ پرندے جوابیے پنجوں سے شکار کرتے ہیں جیسے شکرہ، باز، شاہین وغیرہ یا جن پرندوں کا گوشت نہیں کھایا جا تا مثلاً چیل وغیرہ ان کا جھوٹا مکروہ تنزیہی ہے، ان کے علاوہ باقی پرندوں کا جھوٹا بلا کراہت پاک ہے (۵)۔

(۱)وإذا ألقى في الماء الجارى شي ء نجس كالجيفة والخمر لايتنجس مالم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه ،كذا في منية المصلى(هنديه: ١/١١)

(۲)وسؤرحشرات البيت كالحية والفارة والسنورمكروه كراهية تنزيه هو الاصح (صدية: ۲۲/۱)(۳)مشكوك في طهوريته لا في طهارته هذاهو الأصح وهو قول الجمهور (درمخاروثاكي: ۱/۲۸۷)(۴)(شامي: ۲۸۷/۱)

(۵)و(سؤر)سباع الطير.....مكروه تنزيهاً (ورمخارا ٣٨٣-٣٨٣)وكذا سؤر ←

۱۳- ضابطه: بردرنده كاجهوانا ياك باك ب

تفریع: پس ہاتھی کے سونڈ ھاکاپانی ٹاپاک ہے۔اس طرح بندرنے اگر شکی میں منھ ڈال کر پانی پی لیا تو پوراپانی ٹاپاک ہوگیا، کیوں کہ ہاتھی و بندر کا شار درندوں میں ہے۔

## وضوكابيان

۱۴- ضابطه: پیشانی کوعام طور پر بالول کے اگنے کی معروف جگہ تک دھونا فرض ہے،خواہ وہاں بال أگے ہوں این اُگے ہوں (۲)۔

تشریح: پس اگر کسی کی پیشانی پر بال اگ آئے ہوں تو ان کادھونا فرض ہے، وہ حصہ چیرہ میں داخل ہے ۔۔۔۔۔ ۂوراگر کسی کے سرکے آگے کا حصہ گنجا ہوتو اس حصہ کادھونا فرض نہیں، وہ حصہ سر میں داخل ہے،اس پرمسح کرنا جائز ہے <sup>(۳)</sup>۔

10- فعا بطه: اعضائے وضومیں پیدا ہونے والے ہرزا کدعضو (مثلًا انگل، ہاتھ وغیرہ) کا دھوتا فرض ہے، خواہ وہ اصل عضو کے ساتھ ملا ہوا ہویا مستقل ہواور خواہ وہ قوت اور کسی چیز کے پکڑنے کے اعتبار سے اصل عضو کی طرح ہویانہ ہو (۴)۔

۱۷- **ضابطہ: چ**ہرے کی حدیث اگنے والے سب بالوں کا حکم وضوییں ڈاڑھی کی طرح ہے<sup>(۵)</sup>۔

تشری بی مونچهول، ابرو ل اور بچریش کا حکم دهونے میں ڈاڑھی کے مثل ہے، ← مالا یؤ کل لحمه طاهر مکروه استحساناً (هندیہ: ۱۲۲۱، ومراقی الفلاح، ص:۳۲) (۱) (شامی: ۱۲۸۲) (۲) (مستفاد الدر المختار علی هامش ر دالمحتار: ۱۱۰/۱)

(٣) (هندىيـ:١٠/١، تا تارغانيـ: ١٩٢١) (٣) ويجب غسل كل ماكان مركباًعلى

أعضاء الوضوء من الإصبع الزائدة والكف الزائدة (هندية: ۱٬۹۰۱ تا تارغانية: ۱٬۹۰۱) (۵) (ستفاوشا مي: ۱/۲۱۲) لینی اگر گنجان ہوں تو صرف ظاہری حصہ کا دھونا کافی ہے، کھال تک پانی پہنچا ناضروری نہیں، اورا گر گنجان نہ ہوں بلکہ نیچے کی کھال نظر آتی ہوتو کھال تک پانی پہنچا نافرض ہے ورنہ وضونہ ہوگا()۔

21 ضابطه: ماع طلق كااستعال عنسل (دهونا) وسيح دونو سيس ضرورى ہے۔ (۲)
تفریع: پس اگر کسی نے سر میں خضاب یا مہندی لگائی، پھراسی حالت میں سیح کیا
تواگر ہاتھ کی تری خضاب یا مہندی کے ساتھ مل کر تنگین ہوگئ اور مطلق پانی کے حکم سے
نکل گئ تو مسیح جائز نہ ہوگا۔ (۲)

۱۸- **ضابطہ:** وضوفسل میں تقاطر ( یعنی اس طرح دھونا کہ پھے قطرے ٹیک جائیں ) شرط ہے۔ <sup>(۴)</sup>

تفریع: پس اگروضو یا عسل کے بعد معلوم ہوا کہ کوئی حصہ خشک رہ گیا ہے تواس جگہ فقط تر ہاتھ پھیر لینا کافی نہ ہوگا، بلکہ اس حصہ کابا قاعدہ دھونا ضروری ہے (البتہ نیا وضولاز منہیں)(۵)

91- **ضابطہ:** وضو کے بعداعضائے وضو سے کسی بھی جزء کے نکالنے یاا کھاڑنے سے اس جگہ کا دھونا ضروری نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

تشریخ: پس وضوکے بعد زخم کا چھلکا یابدن کی کوئی کھال اتار دی؛ یا ناخن تراشے؛

(۱)يجب غسل بشرة لم يسترها الشعر كحاجب وشارب وعنفة في المختار

(دريخار)وفي الشامية:أما المستور فساقط غسلها للحرج(شامي:١٦٢١)

(٢) (صندية: ١٦) (٣) فاحفظه وإن كان على رأسها خضاب فمسحت على الخضاب إذا ختلطت البلة بالخضاب وخرجت عن حكم الماء لا يجوز المسح (صندية: ١٠٢١) (شامى: ١٠٨/١)

(۵)وصح نقل بلة عضو إلى عضو آخر فيه بشرط التقاطر ..... الخ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار: ۲۱۷/۱۱۱۱) على هامش ردالمحتار: ۲۱۷/۱۱۸)

یا بال کاٹے؛ تواس کے نیچے کی جگہ کا دھونا فرض نہیں (جیسے وضو کے بعد سر کے بال منڈوانے سے دوبارہ سے ضروری نہیں (۱))

۲۰ ضابطہ: وضوخواہ کسی مقصد کے لئے کیاجائے اس سے نماز درست ہے (۲)
 تشری : پس تلاوت کے لئے یا قرآن کوچھونے لئے یا کوئی اور کام کرنے کے لئے وضو کیا تو اس وضو سے نماز جائز ہے۔

۲۱- **ضابطہ:** بدن پرنگی ہوئی ہروہ چیز جو کھال تک پانی پہنچنے میں مانع ہواس کا چھڑانا وضوو عنسل میں ضروری ہے۔ مگر یہ کہ چھڑانے میں حرج ہو یا علاج کے طور پر اس کولگایا ہو۔ <sup>(۳)</sup>

#### تفريعات:

(۱) پس مجھلی کی کھال (چھلکا) یا پیاز یالہن کا چھلکا یاروٹی یااس کے مانندکوئی چیز بدن پر لگی ہوتو وضو جائز نہ ہوگا، کیوں کہاس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، نیز اس سےاحتر از ممکن ہےاوراس کے نکالنے میں حرج ومشقت بھی نہیں۔ (۳)

(۲) کسی کے ناخن بڑھے ہوئے ہوں جن میں میل یا گوندھاہوا آٹا جم گیاہو،یا کوئی شخص مٹی کا کام کرتا ہے، یا کوئی شخص مٹی کا کام کرتا ہے، یا کوئی عورت مہندی میں انگلیاں ریکے، یا کوئی شخص چمڑے کو پکا کرصاف کرتا ہو یا چھیلتا ہو یا ریگ ریز ہواور ان سب کے ناخنوں میں مہندی یا چمڑے یارنگ کا جرم جمارہے تو ان سب کا وضوجا کڑنے، یہی شیخے قول ہے اور اسی پرفتو کی

(۱)وكذا لوكان على أعضاء وضوئه قرحة كالدملة وعليها جلدة رقيقة فتوضأ وأمرّ الماء عليها الدرالخارعلى بإمش وأمرّ الماء عليها ثم نزعها لايلزم اعادةغسل على ماتحتها (الدرالخارعلى بإمش ردالمحتار:۱/۲۱۲۱ تارغائية:۱۹۵۱)

(٣) (متفادهندیه: ۱۸۴۱، البحر: ۱۸۴۱، تا تارخانیة: ۱۹۵۸)

(٣)ولوكان جلد سمك أوخبز ممضوغ قد جف فتوضأ ولم يصل الماء إلى ماتحته لم يجز لأن التحرز عنه ممكن (تاتارغانية: ٩٥/١) ہے، کیوں کہانِ چیز وں سے بچنے میں ان کے لئے حرج ومشقت ہے۔ <sup>()</sup>

(٣)بدن پر کھی یاپتوکا یا خانہ (بیٹ) لگ جائے اور وضومیں اس کے بنیچ یانی نہ پنچے تو بوجہ حرج کے مضا لَقَةُ ہمیں وضو جائز ہے۔ (٢)

(۴) دواوعلاج کے طور پرکوئی چیز بدن پرلگائی ہوتب بھی یہی حکم ہے، یعنی وضوجائز ہے، چھڑ اناضر وری نہیں۔

(۵)اسی طرح کوئی ایسی چیز لگی ہوجس کے اکھاڑنے میں تکلیف ومشقت ہوجیسے الیکش میں انگلی پرنشان لگایا جاتا ہے تو اس کو زکالنا ضروری نہیں ، وہ معاف ہے۔

(۱) مہندی جیسا پتلا رنگ ،قلم کا نشان ،بدن کامیل ،روغن ، چر بی وغیرہ اس میں بھی مضا کقہ نہیں ،کیوں کہ بیچنے سے بھی مضا کقہ نہیں ،کیوں کہ بیچنے سے روکتی ہوں۔ روکتی ہوں۔

(2) اسی سے لپ اسٹک اور ناخن پالش کا حکم بھی واضح ہوگیا کہ اگروہ تہدوالی ہیں لین کا جرم اور پرت بنتا ہے تو اس کو لگانے سے وضو عسل صحیح نہ ہوگا ، اور اگر مہندی جیسارنگ ہے (تہذین بنتی ) تو وضو عسل صحیح ہے۔

## نواقض وضو

٢٢- ضابطه: بربنے والے خون یا پیپ سے وضواو عاتاہ،خواہ

(۱)وفى الجامع الصغير :سئل أبوالقاسم عن وافر الظفر اللذى يبقى فى أظفاره اللدن أو اللذى يعمل عمل الطين أو المرأة اللتى صبغت إصبعهابالحناء أو المرام أوالصباغ، قال :كل ذالك سواء يجزيهم وضوئهم إذ لايستطاع الامتناع عنه إلا بحرج ،والفتوى على الجواز بين المدنى والقروى، كذا فى الذخيرة (صندية:١٠٣١، البحر:١٠٣١) (٢)وإن كان على بعض أعضائه خرأ ذباب أو برغوث فتوضأ، و"فى الذخيرة" أواغتسل ولم يصل الماء إلى ماتحته جاز، الأن التحرز عنه غير ممكن (تاتارعائية: ١٩٥١)

بالفعل بهے یا بالقوۃ ؛جسم پر بہے یااس کےعلاوہ پر۔(۱) تفریعارہ:

ری المی انجکشن لگانے یا گلوکوز پڑھاتے وقت سوئی میں بہہ پڑنے کی مقدارخون آگیا (جیسا کدگ کے آنجکش میں اکثر ایسا ہوتا ہے) تو وضوٹوٹ جائے گا (اگر چہدہ خون پھر دوا کے ساتھ اندر چلا جائے ، کیول کہ ایک بار نکلنا پایا گیا) اورا گرسوئی میں خون نہیں پڑھا (جیسا کہ گوشت اور کھال میں لگائے جانے والے انجکشن میں ہوتا ہے) تو انجکشن سے وضونہیں ٹوٹے گا۔

(۲) چھوٹی چیچڑی، مچھر، پتو، وغیرہ نے خون چوسا تو وضونہیں ٹوٹے گا، کیوں کہ ان کا پیا ہواخون بہنے کی مقدار نہیں ہوتا۔اورا گر بڑی چیچڑی اور جونک خون چوس کر پھول جائے تو وضوٹوٹ جائے گا، کیوں کہ وہ خون بہنے کی مقدار ہوتا ہے۔(۲)

(٣) کسی شخص کا تھوڑا تھوڑا خون نگاتار ہا اور وہ روئی یا کپڑے سے بو نچھتار ہایا مٹی یا دواسے چھپاتار ہاتو اپنی غالب رائے واجتہاد سے جمع کرے اور دیکھے کہ اگروہ ایسانہ کرتا تو خون بہہ جاتا یا نہیں؟ اگر بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ جائے گا (کیوں کہ یہ بالقوۃ بہنا ہے) اور اگر نہ بہتا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ جمع کرنے کا تھم ایک ہی مجلس کے ساتھ خاص ہے، متعدد مجالس کا خون جمع نہیں کیا جائے گا (پس متعدد مجلسوں میں تھوڑا تھوڑا خون ہے متعدد مجالس سے وضو نہیں ٹوٹے گا اگر چہ جمع کے بعدوہ بہنے کی مقدار پہنچ جائے (۳))

(۱) ينقضه سبعين السيلان ولو بالقوة سبالخ (الدرالخارعلى بامش روالحار: ۲۲۲۱) (۲) وكذا ينقضه علقة مصت عضواً وامتلئت من الدم ،ومثلها القراد إن كان كبيرا، لأنه حينئذ يخرج منه دم مسفوح سائل (الدرالمختارعلى هامش ردالمحتار: ۲۲۸/۱ـتا تارغاني: ۱۲۲/۱)

(٣) وكذا إذاوضع عليه قطنا أو شيئا آخر حتى ينشف ثم وضعه ثانيا وثالثا فانه
 يجمع جميع مانشف،فإن كان بحيث لو تركه سال نقض وإنما يعرف هذا →

(۴) یہی حکم اس صورت کا ہے کہ زخم پر پٹی باندھی اور اندر اندرخون فکلٹار ہا، اگر (ایک ہی مجلس میں) ساراخون ہننے کی مقدار تک پہنچ گیا تو وضوٹو جائے گا، ورنہ نہیں (اس میں زخم والوں کے لئے بڑی وسعت ہے) (۱)

(۵) کسی بیاری کے باعث ناف، کان اور بپتان سے پانی بہنے کے بقدر نکلاتو وضو ٹوٹ جائے گا، کیوں کہ بیدر حقیقت پہیپ ہے۔

(۲) مگردگھتی آنکھتے پانی نکلاتو وضوئیں ٹوٹے گا، یہی سچے و محقق قول ہے، کیوں کہ آئکھ منھی کی طرح محل رطوبت ہے، عارض کی وجہ سے کثرت سے رطوبت بہے تواس کو پیپ نہیں کہیں گے، جب تک کہ کوئی علامت نہ پائی جائے ۔ ہاں! البتہ اگر اس پانی کے رنگ یا یو میں تغیر آ جائے تو پھر اس سے وضوٹوٹ جائے گا، کیوں کہ اب اس کے پیپ ہونے کی علامت پائی گئ (تغیر کے جانے کا طریقہ یہ ہے سفید سخرار و مال آئکھ پر رکھا جائے پھر اس پانی کود یکھا اور سونگھا جائے، اگر اس میں بد بوہو تو وہ پیپ ہے ورنہ رطوبت) (۳)

لوقت كل صلواة لاحتمال أن يكون صديداً أوقيحاً اه.وهذا التعليل يُقتضى أنه أمر

استحباب فإن الشك والاحتمال في كونه ناقضاً لايوجب الحكم بالنقض إذ →

 <sup>→</sup> بالاجتهاد وغالب الظن ..قالوا: يجمع إذاكان في مجلس واحد مرة بعد أخرى فلو في مجالس فلا (شائي: ١٢٦/١ تا تارغاني: ١٢٥/١)

<sup>(</sup>۱) وعليه فما يخرج من الجرح اللذى ينزّ دائماً وليس فيه قوة السيلان ولكنه إذا ترك يتقوّى باجتماعه ويسيل عن محله فاذا نشفه أوربطه بخرقة صار كلما خرج منه شيء تشربته الخرقة ينظر إن كان ماتشربته الخرقة في ذالك المجلس شياً فشياً بحيث لوترك واجتمع سال بنفسه نقض وإلا لا، ولا يجمع مافي مجلس إلى مجلس آخر، وفي ذالك توسعة لأصحاب القروح .....الخ (شاكى: ١٦٢١)

(۷)بستہ خون جوا کثر زکام میں ہلغم میں ، یافصلہ ٹاک میں آتا ہے اس سے وضو نہیں ٹوشا ، کیوں کہ وہ دم سائل کے حکم میں نہیں ہے (۱<sup>)</sup>۔

۲۳- **ضابطہ**: ہروہ چیز جوسبیلین (پیثاب پاخانہ کے مقام) سے نکلے اس سےوضوٹوٹ جاتا ہے،خواہ عاد تا نکلے یا خلاف عادت۔ <sup>(۱)</sup>

جیسے پیشاب، پاخانہ،ریح ،نمی، مذی ، ودی اور حیض ونفاس کا خون؛ اسی طرح خلاف عادت نگلنے والی چیزیں،مثلاً کیڑا،خون ،کنگری ،وغیرہ کے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔

البته اگر پیشاب کے مقام سے ہوا خارج ہوتو ضحے مذہب کے مطابق اس سے وضو نہیں اور اگر رہ کے مطابق اس سے وضو نہیں اور اگر رہ کے ماہ کے مقام سے ہیں رہے نہیں ، بلکہ اس عضو کا اختلاج ہے اور اگر رہ کے سلیم کرلیا جائے تب بھی وضونہیں ٹوٹے گا، کیوں بیرت نجاست کے مقام سے نہیں گذرتی اور دی کرنے ساور وضو کو توڑنے والی نہیں ، بلکہ نجس مقام سے گذرنے کی وجہ سے وضو کو توڑتی ہے۔

البتہ جو عورت مفصات ہو یعنی جس کے پیشاب و پاخانہ کے مقام کا درمیانی پردہ پھٹ گیا ہواس کے لئے امام محمد کے نزدیک احتیاطا وضو واجب ہے، امام ابوحفص نے اسی کو اختیار کیا ہے اور فتح القدیر میں اسی کو ترجیح دی ہے، کیوں کہ غالب طور پر رسم کیا خانہ کے مقام ہی سے نکلتی ہے (وہی پھر پھٹن سے آگے کی راہ میں آگر نکلتی ہے) (۳)

→ اليقين لايزول بالشك، نعم إذا علم من طريق غلبة الظن بأخبار الاطباء أوبعلامات تغلب على ظن المبتلى يجب (الجرالرائق: ١٣٢١، فآوى دارالعلوم: ١٣٣١، فآوى رشيدية: ٢٨٣١، حسن الفتاوى: ٢١/٢١)

(m)أى المفضاة: وهي التي اختلط سبيلها أي مسلك البول والغائط ، فيندب -

<sup>(</sup>۱) الوجل إذااستنثرفخوج من أنفه علق قدر العدسة لاتنقض الوضوء(هندىيـ: الرا) (مراقى الفلاح على بامش الطحطاوى:۸۲)

تفريعات:

(۱) بواسیر کے مستے یا کانچ (یا خانہ کی جگہ کا اندرونی حصہ ) باہرنکل آئے اور ہاتھ یا کپڑے وغیرہ کے ذریعہان کواندر داخل کرے تو وضوٹوٹ جائے گا، کیوں کہاس سے ہاتھ یا کپڑے میں کچھ نہ کچھ نجاست لگ کر باہر آئے گی اور یہ باطن سے خارج کی طرف نجاست نکلناہے۔ ہاں اگر وہ خود بخو داندر چلے گئے، ہاتھ یا کپڑے کواستعال نہیں کیا جیسے چھینک آئی اور متہ اور کانچ اندر داخل ہو گئے تو وضونہیں ٹوٹے گا۔<sup>()</sup> (۲)اگرکوئی شخص عورت کی آ گے کی یا مردوزن کی بچھلی شرمگاہ میں انگلی داخل کرے تو وضوٹوٹ جائے گا،خواہ کیڑا وغیرہ لپیٹ کر داخل کرے یااس کے بغیر ، کیوں کہ انگلی کے ساتھ کچھنہ کچھنجاست باہر نکلے گی (علاج کے لئے بھی ایسا کرناپڑ تاہے )<sup>(۲)</sup> ۲۲- **ضابطه:** ہروہ قے جومن*ھ کھر کر ہونجس ہے*اوراس سےوضوٹو ٹ جاتا ہے۔<sup>(۳)</sup>

جیسے صفرایا سودایابستہ خون یا کھانے یا یانی کی قے جومنھ بھر کر ہونجس ہے اوراس سے وضوٹو نے جائے گا۔خواہ بہتے خود بخو دُنکلی ہو یاعمہ اُ (مثلًامنھ میں انگلی وغیرہ ڈال كر)كى مواورخواه منھ ميں آنے كے بعد باہر بھينك دى موياحلق ميں واپس لوٹادى

ہوسب کا ایک ہی تھم ہے یعنی وضوٹوٹ جائے گا۔ (<sup>۳)</sup> البتہ خالص بلغم کی قے ہوتواس

→ لها الوضوء من الريح ،وعن محمد يجب احتياطاً، وبه أخذ أبوحفص ورجحه في الفتح بأن الغالب في الريح كونها من الدبو\_(شاك:٢٧٣/١)

<sup>(</sup>١)باسوريّ خرج من دبره فإن عالجه بيده أو بخرقة حتى أدخله تنقض طهارته لأنه يلتزق بيده شيء من النجاسة إلا ان عطس ودخل بنفسه. وذكر الحلوانيُّ: إن تيقن خروج الدبر تنقض طهارته.....الخ(البحرالرائق:١٧١)

<sup>(</sup>٣)(الدرالمختارعلي (٢)(الدرالمختارعلي هامش ردالمحتار:١٨١١) (٣)إن كونه ملء الفم شرط للنقض وإن لم هامش ردالمحتار:١/٢٢٥) يستقر وليس عدمه أو عدم عوده شرط ..... الخ (اعلاء المنن:١٣٣١)

سے وضونہیں ٹوٹے گا ،خواہ بلغم سرسے اترے یا معدہ سے نکلے ، کیوں کہ بلغم کے چکنا ہونے کی وجہ سے ناپا کی اس میں سرایت نہیں کرتی اور جواس میں گلتی ہے وہ قلیل ہوتی ہے، جوناقض وضونہیں (۱)۔

اور ناپاک ہونے میں بڑے آ دمی کی اور چھوٹے بچہ کی قے برابر ہے،خواہ دودھ بیتا بچے ہواور دودھ پیتے ہی فوراً زکال دیا ہو <sup>(۲)</sup>۔

۲۵- ضابطه: ہرایی نیندجس میں قوت ماسکہ (خروج ریح کو قابو میں رکھنے والی صلاحیت) زائل ہوجائے اس سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔اور جو نیندالی نہ ہواس سے وضوٹیس ٹو بڑا۔ (۳)

جیسے اگر کوئی شخص کروٹ پر یا جت سویا، یا کسی دیوار یا ستون یا آ دمی وغیرہ کے سہارےاس طرح سویا کہا گروہ سہاراہٹالیا جائے تو سونے والا گر پڑے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، کیوں کہ بیالی نیندہے جس سے قوت ماسکہ ذائل ہوجاتی ہے۔

اوراگراس طرح سویا کہ جس سے قوت ماسکہ زائل نہیں ہوتی ، مثلاً دوزانوں بیٹھے ہوئے سے سویا کہ جس سے قوت ماسکہ زائل نہیں ہوتی ، مثلاً دوزانوں بیٹھے ہوئے سویا، یا چارزانوں لیعنی چوکڑی مار کرسویا (بشر طیکہ سر ران سے الگ ہورجمیہ: ار۱۲۳) یا دونوں سرین پر بیٹھ کر دونوں گھنے کھڑے کر کے سویا، یا قیام میں سویا، یارکوع یا سجدے کی حالت میں سویا، توان سب صور توں میں وضونہیں ٹوٹے گا۔ (۲۰)

کیکن سجدے کی حالت میں وضونہ ٹوٹنے میں شرط یہ ہے کہ سجدہ مرد کی مسنون ہیئت پر ہولیعنی ران پیٹ سے الگ ہواور باز وزمین سے لگے ہوئے نہ ہوں۔اوراگر

(۱)لاينقضه قىء من بلغم على المعتمد اصلاً(الدرالمختار)أى سواء كان صاعداً من الجوف اونازلاً من الرأس(ثائ:٢٦٥/١)

(۲)وهو نجس مغلظ من صبى ساعة ارتضاعه ،وهو الصحيح (ثائى:۲۲۵/۲) (۳)وينقضه حكماً نوم يزيل مسكته أى قوته الماسكة (الدرالمختارعلى هامش ردالمحتار: ۱۲/۱) (۴) (هندير: ۱۲۱۱) عورت کی طرح سجدہ کیا یعنی ران کو پیٹ سے ملا کراور باز وکوز مین سے لگا کرسویا (جو کہ عورت کے حق میں استر وافضل ہے ) تو وضوٹوٹ جائے گا۔

اس لئے کہاجا تا ہے کہ عورت سجد ہے میں سوئے تو وضوٹوٹ جا تا ہے مردسوئے تو خبیں ٹوشا، کیوں کہ عورت کے سجدہ کی ہیئت مسنونہ الگ ہے اور مردکی الگ ، کین اگر دونوں نے اپنی اپنی ہیئت بدل دی تو نقض وضوکا معاملہ بھی برعکس ہوجائے گا۔ (۱)
اگر کوئی مختص بغیر ٹیک لگائے سور ہاتھا کہ اس حالت میں گر گیا تو اگر گرنے سے قبل یا گرنے کی حالت میں یا گرنے کے فور أبعد بلاتا خیر بیدار ہو گیا تو وضوئیں ٹوٹے گا، اور یا گرکے نے بعد تاخیر سے آئکھ کھی تو وضوٹوٹ جائے گا۔ (۱)

# عسلكابيان

۲۷- ضابطه:جسم کاہروہ حصہ جس پر بلامشقت پانی پہنچاناممکن ہے اس کا دھونا فرض ہے،اور جہاں حرج ومشقت ہے وہاں فرض نہیں۔<sup>(۲)</sup> تفریعات:

(۱) پس کان ، ناف ہمونچھ ،ابرو، کھال ،بال ،وغیرہ سب کا دھونا فرض ہے۔اور آنکھ کےاندرونی حصہ کا دھونا فرض نہیں اگر چہنا بینا ہو <sup>۳۰</sup>۔

 (۲) عورت کے لئے فرج داخل کا دھونا واجب نہیں ،اسی پرفتو کی ہے۔ برخلاف باہر کی فرج کے کہاس کا دھونا واجب ہے ، کیوں کہ وہ منھ کے ظاہر کے مانند ہے اور بلاحرج اس کا دھوناممکن ہے۔ (۱)

(۳) کھو کھلے دانت میں پانی بہچانا فرض نہیں،البتہ پہنچالے تواحتیاط ہے۔(۲) (۴) اور مصنوی (بناوٹی) دانت اگر آسانی سے نکل سکتا ہوتو نکال کرکلی کرناغسل میں ضروری ہے،ادرا گردشوار ہوتو نکالناضر وری نہیں۔(۳)

(۵) انگوشی کے پنچ اور کان کی بالی وغیرہ کو حرکت دے کرسوراخ میں پانی پہنچانا فرض ہے۔البتہ سوراخ پچھ بند ہو جائے تو لکڑی وغیرہ ڈال کر مشقت سے اندر پانی پہنچانا حرج کی وجہ سے واجب نہیں،صرف ہاتھ میں پانی لے کراس سوراخ پر ماردینا اور جہاں تک ہو سکے اندر پہنچادینا کافی ہے۔ (۳)

۲۷- ضابطه: وه منی جوایی اصل جگه سے شہوت کے ساتھ جدا ہواس کے جسم سے باہر نکلنے پر خسل فرض ہوجائے گا ،خواہ باہر نکلتے وقت شہوت ہویا نہ ہواورخواہ فوراً نکلے یادیر سے نکلے۔(۵)

تفریع: پس اگر مجامعت کے قسل کے بعددوبارہ منی بغیر شہوت کے نگلے تو صاحبین کے نزد یک دوبارہ قسل واجب ہوگا، کیوں کہ بیوہی منی ہے جومجامعت کے (۱) (الدر المختار علی هامش ردالمحتار: ۱۸۵۱)

(٢)ولوكان سنه مجوفاً فبقى فيه أو بين أسنانه طعام ..... تم غسله على الأصح، كذافى الزاهدى.والاحتياط أن يخرج الطعام عن تجويفه ويجرى الماء عليه، هكذا في فتح القدير (هندير:٣٥/١)

- (٣)الأصل وجوب الغسل إلاأنه سقط لحرج (شامي:١٨٦/)
  - (۴) (بیری:۴۲، شامی:۱۸۲۸)
- (۵)وتعتبر الشهوةعند انفصاله عن مكانه لاعند خروجه.....الخ(صدية:١٣١)

وقت اپنی اصل جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی ہے اور وہ اب نکلی ہے (لیکن اگر مجامعت کے بعد سویا؛ یا پیٹاپ کیا؛ یا چالیس قدم چلا؛ پھر خسل کیا اور خسل کے بعد منی بلا شہوت کے نکلی تو دوبارہ غسل واجب نہیں، کیوں کہ اب بینی منی ثمار ہوگی جو بلا شہوت کے اپنی اصل جگہ سے جدا ہوئی ہے، سابقہ منی نہیں ہے) (۱)

البتہ اگرعورت کے خسل کے بعد مرد کی منی اس کی فرج سے نکلے تو اس میں مطلقاً دوبارہ خسل واجب نہیں، کیوں کہ بیاس کی خود کی منی نہیں ہے (البتہ وضولازم ہوگا) (۲)

# لتيمم كابيان

۲۸- **ضابطہ:** تیم ہراس چیز پر جائز ہے جوز مین کی جنس سے ہواور غیر جنس پر تیم جائز نہیں۔(۳)

اور جنس اور غیر جنس کے پہنچاننے کا ضابطہ ریہے کہ:

79- ضابطہ: ہروہ چیز جوجلانے سے جل کررا کھ ہوجائے یا آگ میں پکھل کرزم ہوجائے یا آگ میں پکھل کرزم ہوجائے تو وہ جنس زمین سے نہیں، پس اس پرتیم جائز نہیں اور جو چیز جلانے سے نہ جلے اور پکھلانے سے نہ پھلے وہ جنس زمین سے ہے، اس پرتیم جائز ہے۔

جیسے:ککڑی،گھاس،بانس،وغیرہ جلنے والی چیز وں پراورلو ہا، پیتل، کانسی،شیشہ، سونا، چاندی،وغیرہ کیکھلنےوالی چیز وں پرتیتم جائز نہیں۔

(۱)أن المجامع إذا اغتسل قبل أن يبول أو ينام ثم سال منه بقية المنى من غير شهوة يعيد الاغتسال عندهما خلافاً له، فلو خرج بقية المنى بعد البول أو النوم أوالمشى لا يجب الغسل اجماعا (الحرالرائق:۱/۳۰۱)

(۲)إذا اغتسلت بعد ماجامعها زوجها ثم خرج منها منى الزوج فعليها الوضوء دون الغسل (هنديه:۱۱٬۲۱۱ فتح القدير:۱۸۲۱،تا تارغانية :۱۸۲۱) (۳)(هنديه:۱۲۲۱) (۲)(هنديه:۱۲۲۱) اورمٹی،غبار،ریت، گیج، چونا،سرمہ، گیرو، گندھک، فیروزہ، عقیق،زمرد،زبرجد، یاقوت،وغیرہ پھرکی اقسام؛ اسی طرح پختہ اینٹ اورمٹی کے برتن وغیرہ پرتیم جائز ہے، خواہ اس پرغبار ہویانہ ہو۔اسی طرح سیمنٹ کی پختہ دیوار، فرش اور ٹاکل پربھی تیم جائز ہے۔ (۱)

تفريعات:

(۱) نمک اگر پانی سے بنا ہے تو اس پر بالا جماع تیم جائز نہیں اور اگر معدنی ہوتو اس میں دوروا بیتیں ہیں، فقہانے دونوں کی شجے کی ہے، اور فتو کی جواز پرہے (۲)۔
(۲) اور را کھا گرغیر جنس کی ہو، یعنی لکڑی وغیرہ کی تو اس پر تیم جائز نہیں اور اگر جنس ارض کی ہو، مثلاً زمین یا پھر جل جائے تو اصح بیہ ہے کہ ایسی را کھ پر تیم جائز ہے۔ پس معلوم ہوا کہ پھر کا کوئلہ جو اس زمانہ میں رائے ہے اس پر تیم جائز ہے، کیوں کہ وہ ایک قسم کا جلا ہوا پھر ہے ۔

۳۰-**ضا بطلہ**:غیرجنس پرغبار ہونے کی صورت میں ہاتھوں پرغبار کااثر ظاہر وناضر ورکی ہے( جنس ارض میں بیشر ط<sup>ن</sup>ہیں )<sup>(۴)</sup>

تفریع: پس ریل کی سیٹ پراوراس کی دیواروغیرہ پرتیم درست نہیں ،مگر یہ کہاس اِ تنا گردوغبار ہو کہ ہاتھ براس کااثر ظاہر ہوتو درست ہے۔

۳۱- **صابطہ**: تیم سے نماز جائز ہونے کے لئے شرط ہے کہ وہ تیم الی بادت مقصودہ کی نیت سے کیا گیا ہوجو بغیر طہارت کے سیح نہیں ہوتی۔<sup>(۵)</sup>

۱)(الدرالمختارعلي هامش ردالمحتار:۱/۰۳۱، هنديه:۱/۲۷)

٢) وأما الملح فإن كان مائيا فلايجوز به اتفاقاً وإن كان جبليا ففيه روايتان صحح كل منهما ذكره في الخلاصه لكن الفتوى على الجواز (الجحز:١٨٥٨)
 ٣) ويجوز التيمم بالأرض المحترقة في الأصح (الجحز:١٨٥٨)
 ٣) (الجحرالرائق:١٨٥٨) (۵) وشرط له أي للتيمم في حق جواز الصلاة به →

#### تفريعات:

(۱) پُس اگر قرآن کو چھونے کی نیت سے تیم کیا تو اس سے نماز درست نہ ہوگی، کیوں کہ محفن قرآن کا چھونا عبادت مقصودہ نہیں، بلکہ وہ تلاوت کے تابع ہے۔

یوں کہ کاران پووہ بارک ورہ میں بہدہ مرادت کے لئے ایم بیدہ میں داخل (۲) ای طرح اگر ذکر و بیج کے لئے یا قرآن کی تلاوت کے لئے ایم بیر میں داخل ہونے کے لئے بیاکی دینی کتاب کا مطالعہ کرنے کے لئے تیم کیا تو اس تیم سے بھی نماز درست نہیں، کیوں کہان چیزوں کے لئے طہارت شرط نہیں۔

۳۲- **ضابطہ:** اگر وضوکرنے میں نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہوتو ہراس نماز کے لئے تیم کرناجا مُزہے جس کا کوئی قائم مقام اور بدل نہ ہواور جن نماز وں کا کوئی قائم مقام اور بدل ہوان کے لئے تیم جائز نہیں۔ (۱)

جیسے نماز جنازہ وعیدین ؛اسی طرح جا ندگر بن اورسورج گر بن کی نماز ؛ان کے فوت ہونے کا اندیشہ ہوتو تیم جائز ہے ، کیوں کہان کا کوئی بدل نہیں۔

اور نماز جعہ اور پنج وقتہ نمازوں کے فوت ہونے کے خوف سے تیم جائز نہیں، اگر چہ نماز قضا ہوجائے، کیوں کہ جمعہ کا بدل ظہراور پنج وقتہ نمازوں کا بدل قضا کی صورت میں موجود ہے۔

۳۳- **ضابطہ: جلدی می**ں نماز جنازہ وغیرہ کے لئے تیم کیا تواس تیم سے وقتیہ نماز درست نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

## سر - سابطه: تيم كاحكم مسح على الخفين سے ماخوذ بـ (٣)

→ نية عبادة..... مقصودة ..... لا تصح ..... بدون الطهارة (الدر المختار على هامش ردالمحتار:١٧١١)

(۱)والأصل أن كل موضع يفوت فيه الأداء لاإلى خلف فإنه يجوز له التيمم وما يفوت إلى خلف لايجوز له التيمم (هندية:۱/۱۳)(۲)(نفع المفتى والسائل:۱۳-شاى: ۱/۲۱۲)(۳)حكم التيمم ماخوذ من حكم المسح على الخفين (تواعدالفقه:۵۸)

## تفریعات:

(۱) پس وقت سے پہلے تیم جائز ہے،جیسا کمسے علی الخفین جائز ہے۔

(٣) ای طرح اگرتیم کرنے والے نے نماز کے دوران پانی دیکھ لیا تو اس کی نماز باطل ہوجاتی ہے۔ باطل ہوگئ، جیسا کہ نماز کے دوران سے کی مدت ختم ہوجانے سے نماز باطل ہوجاتی ہے۔ ۳۵ - صابطہ: تیم سے پڑھی ہوئی نماز میں ہروہ عذر جو بندے کی جانب سے ہواس کے ختم ہوجانے پر نماز کا اعادہ لازم ہے اور جوعذر ایسا نہ ہواس میں اعادہ واجب نہیں۔ (۱)

جیسے قیدخانے میں کافرنے پانی سے منع کردیا؛ یادیثمن نے خوف دلایا؛ یا چلتی ریل میں پانی نہیں تھا<sup>(۲)</sup> وغیرہ ..اور تیمّم سے نماز پڑھی تو اس عذر کے ختم پر نماز کا اعادہ لازم ہے، کیول کہ بیعذر بندے کی جانب سے ہے۔

اوراگر پانی کی دوری، یا بیماری وغیرہ عذر ہوتواس میں نماز کااعادہ لازم نہیں، کیوں کہ بیعذر من جانب اللہ ہے بندے کااس میں دخل نہیں۔

۳۷- **ضابطہ:** جس عذر کی وجہ سے تیم جائز ہواتھا، مثلاً پانی کی دوری، بیاری یا ٹھنڈک وغیرہ؛ اس عذر کے ختم ہونے سے تیم ٹوٹ جاتا ہے، خواہ یہ عذر تھوڑی ہی دیر کے لئے ختم ہوا ہو۔ (۳)

(۱)أن العذر إن كان من قبل الله تعالى لاتجب الاعادة وإن كان من قبل العبد و جبت الاعادة (البحر: ١٨٣٨،شرح الوقايه: ١٨٨)

(۲)(احسن الفتاوى:ار۵۵)

(٣)ماجازبعذر بطل بزواله ، فلو تيمم لمرض بطل ببرئه أو لبرد بطل بزاوله (الدرالخمار:٣٢٨–٣٢٨،حاشية الطحلاوى:١٢۵،مجمع الانهر:٣٨/١)

# خفین برسط کابیان

٣٧- **ضابطه** بسح كامحل پاؤل كااوپركا حصه ہے۔(۱)

تفریع: پس اگر کسی نے پیر کے تلی میں، یاایٹری پر، یا پنڈلی پر، یااس کے اطراف میں، یانخنوں پرسے کیا تومسے درست نہ ہوگا۔(۲)

۳۸- **ضا بطہ** بستح میں اعتبار او پر کے موز وں کا ہے۔

تفریع: پس اگر کسی نے خفین کے نیچے عام کپڑے کے موزے پہن رکھے ہول تو کوئی حرج نہیں مسح درست ہے۔(۴)

اورا گربرعکس صورت ہولینی کپڑے کے موزے اوپر ہوں اورخفین نیچے ہوں تومسے جائز نہیں، مگریہ کہ کپڑے کے موزے اتنے باریک ہوں کہ پانی خفین تک پہنچ جائے تو بہ خف یمسے شار ہوگا اور جائز ہوگا۔ (۵)

#### معذوركابيان

۳۹- **ضابطہ:** پٹی وغیرہ باندھ کریا بیٹھ کرنماز پڑھنے کے ذریعہ یا کسی اور طریقہ سے عذر پرقابو پایا جاسکتا ہوتو اس پرقابو پانا ضروری ہے۔ <sup>(۱)</sup>

- (١)ومحله على ظاهر خفيه(الدرالمختارعلي هامش ردالمحتار:١٠٨٨)
- (٢) (كبيري:٩١) (٣) (مستفاد الدرالمختار على هامش ردالمحتار:١٠٢٨)
- (٣) يعلم منه جواز المسح على خف لبس فوق مخيط من كرباس أو جوخ أو نحوهماممالايجوز عليه المسح (منحة الخالق:١/٣١٥)
- (۵)فلومن كرباس لايجوز ولو فوق الخف إلاأن يصل بلل المسح إلى الخف (۵)فلومن كرباس لايجوز ولو فوق الخف (شامى: ۱۸-۳۵) (۲) يجب ردّ عذره أو تقليله بقدر قدرته ولو بصلاته مومياً وبردّه لايبقى ذاعذر (الدرالمختارعلى هامش ردالمحتار: ۱۸-۵۰۸)

تشری : پس اگر معذوراس بات پر قادر ہے کہ پٹی باندھ کریا روئی رکھ کرخون وغیرہ کوروک سکتا ہے یا بیٹھنے میں خون جاری نہیں ہوتا اور کھڑے ہونے میں جاری ہوتا ہے یا بیٹھنے میں خون جاری نہیں ہوتا اور کھڑے ہونے میں جاری ہوتا میں جاری ہوتا ہے۔ اس وہ صاحب عذر نہیں رہے گا۔ اگر جھکنے سے یا سجدہ کے وقت خون جاری ہوتا ہے در نہ جاری نہیں ہوتا تو کھڑا ہوکریا بیٹھ کراشارے سے نماز پڑھے۔

لیکن اگر لیٹنے سے جاری نہیں ہوتا ور نہ جاری ہوتا ہے تولیٹ کرنماز نہ پڑھے بلکہ کھڑا ہوکر ارکان ادا کرے اگر چہ خون جاری رہے کہ اب وہ معذور ہے، کیوں کہ لیٹ کرنماز پڑھنا انتہائی ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے اور حدث کے ساتھ پڑھنا بھی اسی طرح انتہائی ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے، پس دونوں درجہ میں برابرہوگئے، تو اسی طرح انتہائی ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے، پس دونوں درجہ میں برابرہوگئے، تو ارکان کی حفاظت کے خاطر حدث کے ساتھ پڑھنے کوتر جی دی جائے گی۔ (۱) ارکان کی حفاظت کے خاطر حدث کے ساتھ پڑھنے کوتر جی دی جائے گی۔ (۹)

۱۳**۰ کیا بھی :**نماز میں معذور ٹی افتد الرناجا ئز ہمیں ،ملر یہ کہ<sup>ہ</sup> اس جیساع**ذر ہوتو اس کے** لئے اس کی اقتد ادرست ہے۔<sup>(۱)</sup>

## حيض كابيان

۳۱- **ضابطہ:** حیض کے لئے خون کی کوئی خاص مقدار متعین نہیں۔ <sup>(۳)</sup> تشریح: پس مدت حیض میں جو بھی خون آئے خواہ ایک قطرہ ہویا زیادہ ؟ مسلسل آئے یارک رک کر؛ سب حیض ہیں۔

(۱)كما في الفتح القدير. وفي تقريرات الرافعي ٣٩٠:(بخلاف من لو استلقى .....) لأن الصلوة كما لاتجوز مع الحدث إلا لضرورة ولاتجوز مستلقياً إلالها فاستوياوترجح الأداء لما فيه من احراز الأركان،فتح)

(٢)يجوز اقتداء معذور بمثله إذا اتحد عذرهما لا إن اختلف(شاي:٣٢٣/٢،

باب الامامة) (٣) (حاشية الطحطاوي:١٣٩)

۲۲- ضابطه: حض كنون كاكوني مخصوص رنگ نهيل-(١)

تشریج: پس مدت حیض میں (خالص سفیدی کے علاوہ) جس رنگ کا بھی خون آئے سرخ،زرد،سبز،سیاہ، گدلااور شیالاسب حیض ہیں۔

۳۳- **ضا بطہ:** عادت کی طرف لوٹنااس وقت ہے جبکہ خون دس دن سے تحاوز کر حائے ، ور نہیں۔ (۲)

تشریکی: پس اگر کسی عورت کو عادت کے خلاف زیادہ خون آیا اور وہ خون دی دن سے بھی تجاوز کر گیا تو عادت کی طرف رجوع کریں گے، یعنی اس سے پہلے مہینوں میں جتنے دن خون آتا تھا اسنے دن حیض شار کریں گے، باقی استحاضہ (پس زمانۂ استحاضہ کی نمازیں قضا کرے)

اورا گرخون دس دن سے آ گے نہیں بڑھا تو سب دن حیض کے شار ہوں گے اور سمجھیں گے کہاس کی عادت بدل گئ،اب پہلی عادت کا اعتبار نہ ہوگا۔<sup>(r)</sup>

٣٣- معابطه: پدره دن پاکی کے بعد آنے والاخون حیض ہے،خواہ کسی سبب سے آئے۔

تفریع:پس اگرکوئی عورت گرگئی یا بوجھ اٹھا یا اورخون جاری ہو گیا؛ یا کسی عورت نے دوا کے ذریعے خون جاری کیا؛ تو ان تمام صورتوں میں وہ خون حیض شار ہوگا (بشرطیکہ پندرہ دن یا کی کے بعد آیا ہو)

۳۵- ضابطه: حیض کی عمرنوسال سے پیپین سال کے درمیان ہے۔ (۵)

تشریخ: پس نوسال سے پہلے جوخون آئے وہ چیض نہیں استحاضہ ہے۔ اور پیپین

(۱) (شامی: ۱۸۳۱) (۲) (شامی: ۱۸۳۱) (۳) (الدرالحقار: ۱۸۳۱)، ملتقی

(۱) (شامی:۱۸۶۱) (۲) (شامی:۱۸۶۸) (۳) (الدرامحار:۱۸۸۱) ملتقی الابحر:۱۸۸۱) (۳) (ستقار: قاوی رشیدیه) (۵) وهومقدر من تسع سنین الی الایاس. الایاس مقدر بخمس و خمسین سنة وهو المختار..وعلیه الفتوی (هندبه:۱۸۲۱)

سال کے بعدایاس (ناامیدی) کا زمانہ ہے اس میں عموماً خون نہیں آتا (لیکن اگر کسی عورت کو پچین سال کی عمر کے بعد بھی خون آئے تو اس کا رنگ دیم جا جا جا گرخون کا رنگ قوی یعنی گہراس خیاسیاہ ہے تو وہ چین ہے اور اگر کوئی دوسر ارنگ ہے تو وہ چین نہیں، استحاضہ ہے۔البتہ اگر پچین سال سے پہلے اس عورت کو اس دوسر ریگ کے خون کے آنے کی عادت رہی ہوتو اب دوسر ریگ کا خون بھی چین شار ہوگا اور اگر عادت نہیں ہوتو استحاضہ ہے) (۱)

(۲۷- ضابطہ: دویض کے درمیان پاک رہنے کی کم از کم مدت پندرہ دن ہے (۲) تشریخ: پس پندرہ دن ہے پہلے اگرخون آجائے تو وہ دوسرا حیض شار نہ ہوگا (اور طہر کی اکثر مدت کی کوئی انتہاء نہیں، کتنے ہی مہینے خون نہ آئے عورت پاک ہے) اور طہر کی اکثر مدت کی کوئی انتہاء نہیں، کتنے ہی مہینے خون نہ آئے عورت پاک ہے۔ کشوٹ دیشرہ کتاب کے اخیر میں ہے۔

## نفاس كابيان

۳۷- **ضابطہ:** نفاس کے لئے بچہ کا اکثر حصہ پیٹ سے باہر نکل جانااور خون کا بچیدانی سے آناضروری ہے۔ <sup>(۳)</sup>

تشری پس نصف حصہ نکلنے سے پہلے جوخون آئے وہ نفاس نہیں بلکہ استحاضہ ہے، اگر ہوش وحواس درست ہوں تو اس وقت بھی نماز پڑھنالازم ہے، قضانہ کرے اگر چہ اشارے ہی سے پڑھے، لیکن اگر نماز پڑھنے سے بیچ کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتواس وقت نہ پڑھے، بعد میں قضا کرلے۔

(۱)فما رأت بعدها لايكون حيضاً في ظاهر المذهب والمختار أن مارأته إن كان دما قويا كان حيضاً (هنديي:۱/۲۱) (۲) (بداير:۲۱)

(٣)والنفاس....دم....يخرج من رحم....عقب ولد أو أكثره (الدرالمختار على هامش ردالمحتار: ٣٩٦/١)

تفريعات:

(۱) اگر بچہ کے اعضاء بید سے کلڑ ہے کماڑے کر کے زکالے گئے تو اگرا کثر اعضاء
نکل چکے ہیں تو اس کے بعد آنے والاخون نفاس ہے ورنہ استحاضہ ہے۔ (۱)

(۲) حاملہ کاحمل گرجائے یا گرا دیا جائے تو اگر بچے کا کوئی عضو بن چکا ہے (اور
اعضاء بننے کے لئے کوئی خاص مدت متعین نہیں عموماً چار ماہ میں اعضاء بن جاتے ہیں)
تو اس کے بعد آنے والاخون نفاس ہے، اور اگر اعضاء نہیں بنے تو وہ خون حیض ہے
بشرطیکہ شرا اکھا حیض پائے جائیں (یعنی وہ خون تین دن سے کم نہ ہواور اس سے پہلے پورا
طہر یعنی پندرہ دن گذر گئے ہوں) ورنہ (یعنی ان فہکورہ شرا کھا حیض میں سے کوئی ایک
شرط بھی مفقود ہو) تو استحاضہ ہے (۲)۔

(۳) اگرآ پریشن کے ذریعے پیٹ چاق کرکے بچہ نکالا گیا تو آ پریشن کے بعدا گر خون بچہدانی سے شرمگاہ کے راستے سے بہا ہے تو نفاس ہے اورا گرشر مگاہ کے راستہ سے نہیں بہا تواس کا حکم زخم سے بہنے والے خون کی طرح ہے، وہ نفاس نہ سمجھا جائے گا۔ (۳) ۸۸- ضا بطہ: مدت نفاس میں دوخونوں کے درمیان پاکی کا زمانہ بھی نفاس ہے، خواہ کم ہویازیادہ۔ (۳)

<sup>(</sup>١)(الدرالمختارعلي هامش ردالمحتار:١٠/٢٩٦)

<sup>(</sup>۲) وسقط مثلث السين أى مسقوط ظهر بعض خلقه كيد أو رجل أو إصبع أو ظفر أو شعر، ولا يستبين خلقه إلا بعد مأة وعشرين يو ما ولد حكماً فتصير المرأة به نفساء ..... فإن لم يظهر له شيء فليس بشيء والمرئي حيض ان دام ثلاثا وتقدمه طهرتام وإلا استحاضة (ورئار)وفي الشامية:أن المشاهد ظهور خلقه قبل هذه المدة ..... الخ (شائن: ١٠٠٥) (٣) فلوولدته من سرتهاإن سال الدم من الرحم فنفساء وإلافذات جرح (الدرالمخارعلي المشردالمخار: ١٨٩٣)

تشرت کی پس چالیس دن میں وقفے وقفے سے خون آئے تو نے میں پاکی کا زمانہ بھی نفاس سمجھاجائے گا،اگر چہ طہر (پاکی) پندرہ دن سے بھی زیادہ ہو،اسی پرفتو کی ہے۔ ۱۹۵۰ **ضابطہ**: جڑوے بچے پیدا ہوں (یعنی دونوں کی ولادت میں چھے مہینے سے کم فاصلہ ہو) تو اول بچے کی ولادت سے ہی نفاس شار ہوگا۔ (۱)

تفریع پس اگردوسرا بچہ جپالیس دن کے بعد پیدا ہواتواس کے بعد آنے والاخون استحاضہ ہوگا، نفاس نہیں ہوگا (البتہ نہانے کا حکم دوسرے بچے کی ولادت پر بھی ہوگا، یعنی عنسل کر کے نماز شروع کرے)(۲)

نوائے: نفاس سے متعلق ایک شجرہ کتاب کے اخیر میں ہے۔

# نجاست هيقيه كابيان

مه- ضابطه: انسان کے بدن سے نکلنے والی ہرالی چیز جس سے وضوٹوٹ جا تا ہے یا عنسل واجب ہوتا ہے جس ہے اور وہ نجاست' غلیظ' ہے۔ (۳) جا تا ہے یا خانہ، پیشاب، منی، ندی، ودی، بہنے والاخون، کچے لہو (پیپ ملا ہواخون) بیپ، منھ بھر قے (اگر چہ بچہ کی ہو) اور حیض ونفاس واستحاضہ کا خون بیسب نجاست

→ كان خمسة عشر أو أقل أو أكثر ..... وعليه الفتوىٰ (شَامى:٣٨٣/١)

(۱)ونفاس التوأمين من الأول وهما الولدان اللذان بين ولادتيهما أقل من ستة أشهر (البحرالرائق:۱۸۱۸)

(۲) وأفاد المصنف أن ماتراه عقب الثاني إن كان قبل الأربعين فهو نفاس الأول لتمامها واستحاضة بعد تمامهاعند ابي حنيفة وابي يوسف فتغتسل وتصلي كما وضعت الثاني وهو الصحيح (الجحرالراكن:١٨١١-شاي:٣٩٩٨٨)

(٣)كل مايخرج من بدن الانسان مما يوجب خروجه الوضوء أو الغسل فهو مغلظ كالغائط والبول والمني والمذي ..الخ (صنرية:٣٦/١)

غليظه بين-

لیکن اس ضابطہ سے ریکمشٹی ہے ،اس سے وضوٹوٹ جاتا ہے ،مگروہ خودنجس نہیں کپڑ ااور بدن اس سے ناپاک نہیں ہوتا ، بلکہ ہوا خارج ہونے پر بدن دھونا یعنی استنجاء کرنا بدعت ہے۔ (۱)

۵- صابطه: بروه جانورجو کهایانهیں جاتا اس کا فضله (پیشاب وگوبر) نجاست غلیظه هے، اور جو جانور کھایا جاتا ہے اس کا فضله نجاست خفیفه ہے۔ (۲)

تشری بین درند نے ،مثلاً شیر ، چیتا ، بھیٹریا ، بندر ، ہاتھی وغیرہ کا پاخانہ و ببیثاب ؛ اسی طرح بلی وچوہے کا پاخانہ اور بیشاب دونوں نجاست غلیظہ ہیں ۔۔۔۔ اور گائے ، بیل ، بھینس ، بھیٹر ، بکری ، اونٹ ، مرغابی ، لیخ ، مرغی ، کونچ وغیرہ کا گوبر و ببیثاب دونوں نجاست خفیفہ ہیں۔

ملحوظہ: ماکول اللحم کا گو برنجاست خفیفہ صاحبین کے نزدیک ہے، اور بوجیموم بلویٰ کے یہی اظہر ہے۔(۲)

۵۲- صابطہ: ہراییا پرندہ جوہوا میں اچھی طرح اُڑنہیں سکتا (جیسے مرغی، لبطخ ،مور، وغیرہ) اس کی پیخال نجاست غلیظہ ہے۔اور جو پرندہ ہوا میں اچھی طرح اڑتا ہے:اگروہ حلال پرندہ ہے (جیسے کبوتر، چڑیا وغیرہ) تو اس کی پیخال پاک ہے اوراگر حرام پرندہ ہے (جیسے کوّا، باز،شکرا، چیل، وغیرہ) تو اس کی پیخال نجاست

(۱)فلایسن من ریح،لأن عینها طاهرة..... فلایسن منه بل هو بدعة،كمافی المجتبی (ثامی:۱۸۵۱) (۲۰ متفاد بندیه:۱۸۲۱، بدایه:۱۸۵۱)

(٣) نجاسة مخففة كبول مايؤكل لحمه. وقيد بالبول لأن نجاسة البعر والروث والخثى غليظة عند أبى حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد :خفيفة، قال الشرنبلالى : وهو الأظهر لعموم البلوى بامتلاء الطريق منها (اللباب في شرح الكتاب: ١٨٨١، مكتبه دارالكتاب)

خفیفہ ہے۔(۱)

لیکن کوا، چیل وغیرہ کی بیٹ سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا، کیوں کہاس سے بچنا مشکل ہے۔(۲)

ں ہے۔ ۵۳- **ضابطہ**: ذات وماہیت کے تغیرسے ہر ناپاک چیز پاک ہوجاتی ہے،خواہ تغیرازخود ہوجائے، ہا کیاجائے۔ <sup>(۳)</sup>

جیسے:

(۱) شراب اگرسر کہ بن جائے یااس میں نمک وغیرہ ڈال کرسر کہ بنالیا جائے تو وہ سرکہ یاک ہے،اس کا کھانا درست ہے۔ <sup>(~)</sup>

(۲)اسی طرح گدھانمک کی کان میں گرجائے اور نمک بن جائے تو وہ نمک پاک ہے، کھانا جائز ہے۔ <sup>(۵)</sup>

(۳) نیز پاخانہ یا گوبرجلادیا جائے یا بغیر جلائے وہ مٹی ہوجائے تو وہ را کھاور مٹی پاک ہے،اس پرنماز جائز ہے۔(۲)

(۴)اسی طرح صابن میں نجس تیل یا خزیر کی چر بی ڈالی گئی اور وہ چر بی صابن بن گئی توصابن پاک ہے،استعال درست ہے۔ <sup>(۷)</sup>

ان سب صورتوں میں چیز کی حقیقت و ماہیت بدل گئی اور وہ دوسری چیز بن گئی۔

(۱) من مغلظة كعذرة آدمى ..... وخرء كل الطير لايذرق فى الهواء كبط أهلى ودجاج وأم مايذرق في الهواء كبط أهلى ودجاج وأم مايذرق فيه،فإن مأكولا فطاهر، وإلا فمخفف (الدرالمخارعلى بامش روالمخار:۱۸۵۱،بدائع:۱۸۵۱) (۲)ولا نزح بخرء حمام وعصفور وكذا سباع الطير فى الأصح (شاى:۱۸۵۷،فتحالقدر:۱۸۵۸)

(۳) (متقادشای:۱۱٬۷۳۱) (۴) (شای:۱۱٬۷۳۱) (۵) (شای:۱۱٬۷۳۱)

(۲)(شامی:۵۳۲/۱)(۷)جعل الدهن النجس فی الصابون یفتی بطهارته،لأنه تغیو(ہندہہ:۱۲۵،کیری:۱۲۵،شامی۱۲۳) ۵۴- ما بطہ: ہرائی چیز جس میں مسامات نہ ہوں اس کو کپڑے وغیرہ سے پو نچھنے سے پاک ہوجاتی ہے(دھوناضروری نہیں)()

جیسے آئینہ، تلوار، چھری، چاقو، شیشے، چینی کے برتن، یامٹی کے روغن اور لک کئے ہوئے برتن، یامٹی کے روغن اور لک کئے ہوئے برتن، یا پالش کی ہوئی ککڑی یا چکنا پھر وغیرہ؛ان سب کاحکم بیہ کہ اگران کوکس کیڑے وغیرہ سے اس طرح یو نچھ دیا جائے کہ نجاست کا اثر زائل ہوجائے تو وہ پاک ہوجاتے ہیں، خواہ نجاست مرئیہ ہویا غیر مرئیہ ۔۔۔۔ بشر طیکہ وہ چیز چکنی ہو، کھر دری نہوگ، نہو، کو الی ہو یا نقش والی ہوتو یو نچھنے سے وہ پاک نہ ہوگ، بلکہ دھونا ضروری ہوگا (پھراگراس میں نجاست مرئیہ ہوتو اس قدر دھوئے کہ وہ نجاست در ہوجائے اور اگر غیر مرئیہ ہوتو تین مرتبہ دھوئے ) (۱)

۵۵- **ضابطہ:** پاک جامد چیز کا جب ناپاک چیز کے ساتھ اختلاط ہوتو جب تک نجاست کا اثر پاک چیز میں ظاہر نہ ہووہ ناپاک نہ ہوگی۔<sup>(۳)</sup> تفر**یعات**:

(۱) پس ناپاک خشک بستر پسینہ سے تر ہوجائے تو جب تک بدن پرنجاست کااثر (رنگ یابو) ظاہر نہ ہو بدن نایا ک نہ ہوگا۔

(۲) اسی طرح ناپاک زمین پر بھیکے پیرر کھے تو جب تک نجاست کا اثر پیروں میں ظاہر نہ ہو، ناپا کی کا حکم نہ ہوگا۔

۵۲- **صابطہ**: جس چیز کوغیر مائع سے پاک کیا گیا ہواس کو پانی وغیرہ لگنے سے نجاست عوز ہیں کرتی۔ <sup>(۴)</sup>

<sup>(</sup>۱)ويطهرصيقل لامسام له كمرآة ..... بمسح يزول به أثرها مطلقاً به يفتى (الدر التخارعلى بامش روالحتار: ۱۱ (۱۵) (۲) ولو خشنا أو منقوشا لايطهر بالمسح (بمندية: ۱۱ مس) (۳) (مستفاد حاشية الطحطاوى: ۱۵۸) (۳) هل يعود نجساً ببله بعد فركه؟ المعتمد لا، وكذا كل ما حكم طهارته بغير مائع (الدرالمخارعلى بامش روالحتار: ۱۸۲۱)

جیسے خف کومٹی سے رگڑ کر پاک کیا، یاز مین خشک ہونے سے پاک ہوئی، یامرادار کے چڑے کود باغت حکمی دی گئی، یا چکنی اور غیر مسامات والی چیز کو کپڑے وغیرہ سے پونچھ کرصاف کیا گیاوغیرہ ان تمام صورتوں میں پانی (یا کوئی اور سیال چیز )ان کولگ جائے تو نجاست عوز نہیں کرے گی۔ (۱)

البتہ پھر وغیرہ سے استنجاء کے بعد قلیل پانی میں داخل ہونے سے پانی ناپاک ہوجائے گا (بیصورت مشنیٰ ہے) کیوں کہ پھر وغیرہ سے استنجاء کرنا نجاست کو کم کرتا ہے، بالکلیہ نجاست کو زائل نہیں کرتا۔ (۲)

۵۷- **ضابطہ:** حرج اور عموم بلویٰ کی وجہ سے نجاست کے باب میں توسع برتاجا تاہے۔ (۳)

جيسے:

(۱) پرندوں کی بیٹ اصلاً ناپاک ہے کیکن اس سے منکی اور کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوتا (جب تک نجاست کا اثر پانی پرغالب نہ آ جائے) کیوں کہ اس سے بچنا متعذر ہے۔(\*)

(۲)چوہے کی مینگنی اور پییثاب ناپاک ہے( اس سے پانی وکپڑا ناپاک ہوجا تا ہے) کیکن اگر چوہے کی مینگنی گیہوں کے ساتھ پیس کرآٹا ہوگئی یا تیل میں گری تو اس سے آٹااور تیل (ضرور تا) ناپاک نہ ہوگا۔ <sup>(۵)</sup>

(۱) (شامى:۱/۱۱۵) (۲) فالحجر لا يطهر محل الاستنجاء من البدن، وإنما هو مقلل فلذا نجس الماء ، بخلاف الدلك و نحوه فإنه مطهر (شامى:۱/۱۱۵) (۳) (ستفادشامى، بنديو غير بها) (۴) ولا نزح في بول فأرة في الاصح فيض و لا بخرء حمام و عصفور وكذا سباع طير في الاصح لتعذر صونها عنه (الدرالمخارعلى بأمش روائحتار:۱/۹/۱۱) في الخانية: أن بول الهرة والفارة و خرئها نجس في أظهر الروايات يفسد الماء والثوب (شامى:۱/۵۲۳) بعرة الفارة وقعت في كاظهر الروايات يفسد الماء والثوب (شامى:۱/۵۲۳) بعرة الفارة وقعت في

(۳) ناپاک کپڑا دھوتے وقت اگرمعمولی چھینٹیں کپڑے وبدن پر پڑجا ئیں تو ضرور تأمعاف ہیں (البتہ پانی میں بیہ چھینٹیں گریں تو پانی ناپاک ہوجائے گا، کیوں کہ یانی کی طہارت زیادہ مؤکدہے )<sup>(1)</sup>

(۴) بلی درندہ ہےاس کا جھوٹا نا پاک ہونا جا ہے ،مگر حرج کی وجہ سے پاک ہے اورصرف کراہت تنزیبی کا حکم ہے۔

(۵)ای طرح بلی کا پییثاب کپڑوں پرلگ جائے تو معاف ہےاسی پرفتو کی ہے، کیوں کہ کثرت اختلاط کی وجہ سے اس میں حرج ہے ( بخلاف برتن کے کہ اس میں معاف نہیں )<sup>(۲)</sup>

(۱) دودھ دو ہتے وقت بکری کی مینگنی دودھ میں گرگئی تو بوجہ حرج وضرورت دودھ پاک ہے۔(البتۃا گرمیگنی دودھ میں ٹوٹ گئ تو دودھنا پاک ہو گیا)<sup>(۳)</sup>

(2) اگر بے وضویا بے خسل شخص نے یعنی محدث یا جنبی نے کسی منکے یا ڈول یا برتن کے پائی میں ہاتھ الا اور مقصد پانی یا اس میں گری ہوئی چیز نکالنا تھا تو اس سے پانی مستعمل نہ ہوگا، کیول کہ اس میں ضرورت ہے (البتہ اگر بلاکسی ضرورت یول ہی ہاتھ

→ وقر الحنطة فطحنت والبعرة فيها إذا وقعت في وقر دهن لم يفسد الدقيق والدهن مالم يتغير طعمهما،قال الفقيه ابو الليث وبه نأخذ (صدير:١/٢٦))

(۱) هذا إذا كان الانتضاح على الثياب والأبدان أما إذاانتضح في الماء فإنه ينجسه ولايعفى عنه لأن طهارة الماء آكد من طهارة الأبدان والثياب والمكان (مند ـ: ۲۷/۱)

(۲)وفى الأشباه بول السنور فى غير الأوانى عفو، وعليه الفتوىٰ (الدرالخارعل بامشردالختار:ا۵۲۳٪)

(٣) البعرإذا وقع في المحلب فرمي من ساعته لابأس به وإن تفتت البعر في اللبن يصير نجساً لايطهر بعد ذالك (١٠٤٠ بريز ١٠٤١)

ڈالاتواس سے یانی مستعمل ہوجائے گا)<sup>(1)</sup>

فا کدہ: جاننا چاہئے کہ عموم بلوی کا اعتبار صرف نجاست کے باب میں ہے، حلت وحرمت میں اس کا اعتبار نہیں۔(۱)

نوا : نجاست هيقيه سي متعلق ايك شجره كتاب كاخير مين ب\_



<sup>(</sup>۱)إذا أدخل المحدث أو الجنب أو الحائض اللتى طهرت يده فى الماء للاغتراف لايصير مستعملا للضرورة ..وكذا اذا وقع الكوز فى الحب فأدخل يده فى يده فيه إلى المرفق لإخراج الكوز لايصير مستعملا، بخلاف ما إذا أدخل يده فى الاناء أو رجله للتبرد فإنه يصير مستعملا لعدم الضرورة (بمديد: ١٢٦١ – برائع: ١٢٣١) (١٥ صن الفتاوئ: ٢٨٣٨)

### كتاب الصلاة

### اوقات نماز كابيان

مادق سے طلوع الم ایک گفته ۱۹ مارے دیار: ہندو پاک وغیرہ میں صبح صادق سے طلوع آفت کم از کم ایک گفته ۱۹۸ منٹ اور زیادہ سے زیادہ ایک گفته ۳۵ منٹ ہوتا ہے۔ اور اتنابی وقت غروب آفتاب سے غروب شفق ابیض تک رہتا ہے۔ (۱) تشریح : یعنی موسم کے لحاظ سے وقت اس کے درمیان ہی رہتا ہے اس سے باہر نہیں جا تا۔ البتہ کہیں محل وقوع کے فرق کی بنا پر قدر کے موبیش ہوتا ہے۔

پی گرمیوں میں احتیاطاً ایک گھڈٹہ ۴۶ رمنٹ اور سردیوں میں ایک گھنٹہ ۳۰ رمنٹ طلوع آفتاب کے رہ جانے پرسحری چھوڑ دینی چاہئے ۔۔۔۔ اسی طرح عشا کی اذان ونماز میں بھی ندکورہ وقت کا خیال رکھنا چاہئے۔ (۲)

۵۹- **ضابطہ**: جن نمازوں کے بعد سنن نہیں ہیں ان کے بعد نوافل وداجب لغیرہ پڑھنا مکروہ ہے۔

تشری : پس فجر اور عصر کے فرض پڑھنے کے بعد نوافل اور واجب لغیرہ (مثلاً نذر اور طواف کی دور کعت ) پڑھنا مکروہ ہے (ان کے علاوہ باقی نمازیں: جیسے قضانماز، سجدہُ تلاوت، نماز جنازہ وغیرہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ) (۳)

(۱)(عمرة الفقه :۲۲/۲)(۲)(عمرة الفقه :۲۲/۲، ملخصاً)(۳)وكره نفل.....ولوكل ماكان واجبالالعينه بل لغيره.....كمنذور وركعتى الطواف..... بعد صلاة فجر وعصر.....لايكره قضاء فائتة ولووترا أو سجدة تلاوة وصلاة جنازة(الدرالخمارعلى بامشرروالحمار:۳۲/۲)

# نماز کی شرطوں کا بیان

۲۰- **ضابطہ:** ہروہ چیز جس کونمازی اٹھائے ہوئے ہواوراس کے اٹھانے کی نسبت بھی نمازی کی طرف ہوتواس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ <sup>(۱)</sup>

تفریع: پس اگرنمازی نے اتنا چھوٹا بچہ جوخود سنجلنے کی سکت نہیں رکھتاا ٹھار کھا ہویا وہ بچہآ کر (بقدرایک رکن یعن تین شبیع کہنے کی مقدار) نمازی کی گود میں بیٹھ گیا، یااس سے چھٹ گیا، اس حال میں کہ بچہ کے جسم پر یا کپڑوں میں ایسی نجاست ہوجو مانع نماز ہے (جیسے بچہ کو پیڈ (HAGEEZ) باندھ رکھا ہے اور اس میں اس نے بیٹا ب یا پا خانہ کر رکھا ہے) تو نماز فاسد ہوجائے گی، کیوں کہ نمازی اس نجاست کا حامل ٹھمرے گا۔

رکھاہے) کو نماز فاسد ہوجائے کی، کیوں کہ نمازی اس نجاست کا حامل تھہرےگا۔

لیکن اگر بچے ابیا ہو کہ خود سنجل سکتا ہے، نمازی کے تھامنے کا محتاج نہیں تو نماز فاسد نہ ہوگی، اگر چہ بہت دیر تک تھہرارہے، کیوں کہ اب نجاست لڑکے کی طرف منسوب ہوگی، نمازی اس کا حامل نہیں تھہرے گا (گریہ کہ خود نمازی ہی نے اس بچہ کو اٹھایا ہولیتی اپنے فعل سے تھام رکھا ہو) ۔۔۔ یہی تھم نجس کور وغیرہ کا ہے جبکہ وہ نمازی اپنے فعل سے تھام رکھا ہو) ۔۔۔ یہی تھم نجس کور وغیرہ کا ہے جبکہ وہ نمازی ہے او پر بیٹھ جائے، یعنی نماز جائز ہوجائے گی، کیوں کہ وہ اپنی قوت و سہارے سے بیٹھتا ہے، نمازی اس کا حامل شار نہیں ہوتا۔ (۲)

(۱) ثم الشرط..طهارة بدنه ..و ثوبه و كذاكل مايتحوك بحركته أو يعد حاملًا له (الدرالتخارعلى بامش ردالحتار:٢٠/٢) باب شروط الصلواة) إنمايعتبر المانع مضافاً إلى المصلى.الخ (شاى:١/١٥) باب الأنجاس)(٢) لوجلس الصبى أو الحمام المتنجس فى حجوه جازت صلاته لو الصبى متمسكا بنفسه لأنه هو الحامل، بخلاف غير المتمسك كالرضيع الصغير حيث يصير مضافاإليه (شاى:١/١٥) باب الأنجاس، الدرالتخارى بامش ردالحتار: ٢/٢٦ باب شروط الصلاة) ويفسدها اداء ركن حقيقة اتفاقاً أو تمكنه منه بسنة وهو قدر ثلاث تسبيحات مع كشف عورة أو نجاسة مانعة ..عند الثانى وهو المختار فى الكل (الدرالتخارعلى بامش ردالحتار عايفسد الصلاة)

۱۷- **صابطه** بنجاست جب تک اپنے معدن میں ہواس پرنجاست کا حکم نہیں لگتا۔ (۱)

تفریع: پس آگرنمازی کے جیب میں ایساانڈ اہے جسکی زردی خون ہوگئ ہے یا انڈ بے میں مراہوا بچہ ہے تو کوئی حرج نہیں نماز ہوجائے گی، کیوں کہ پنجاست اپنے معدن میں ہوادوہ نماز کے لئے مانع نہیں، جیسا کہ خود نمازی کے پیٹ میں نجاست رہتی ہے۔

لیکن اگر پیٹا ب یا خون کی شیشی جیب میں رکھ کر نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی ،

اگر چہ اس شیشی کو کتنا ہی بند کر لے، کیوں کہ بینجاست اپنے معدن سے نکلی ہوئی ہے،

پس اس کو جیب میں رکھنے سے وہ حال نجاست طہر ہے گا۔ (۱)

۱۲- **ضابطہ:**اگر ( کپڑے وغیرہ پر) نجاست لگنے کاوقت معلوم نہ ہوتواس نجاست کواس کے قریبی وقت کی طرف منسوب کریں گے۔<sup>(۳)</sup>

جیسے اگر نجاست منی ہے تو سونے کے وقت سے نجس شار کرے اور پاخانہ یا پیثاب ہے تو استنجاکے وقت سے اور نکسیر کا خون ہے یا قے ہے تو آخری نکسیر کھوٹنے یا قے ہونے کے وقت سے جس کا کوئی قریبی یا قے ہونے کے وقت سے جس کا کوئی قریبی وقت معلوم نہیں (جیسے زخم کا خون وغیرہ) تو دیکھنے کے وقت سے نجس شار کرے، اور اسی حساب سے نمازوں کا اعادہ کرے۔ (\*)

۱۳- **ضابطہ: تاپاک**ز مین خشک ہونے کے بعد پاک ہوجاتی ہے، کیکن پاک کرنے والی نہیں ہوتی (جیسا کہ ماء ستعمل طاہر ہے مگرمطہز نہیں)<sup>(۵)</sup>

<sup>(</sup>١)والشي ء مادام في معدنه لايعطي له حكم النجاسة (شامي:١٠/٢ - البحرالراكن:

ار۲۷۵)(۲)(شامی:۲/۴۷-البحرالرائق:۱ر۲۵۸)(۳)(قواعدالفقه:۵۸)

<sup>(4) (</sup>الدرالخارعلي بامش ردالحمّار: ٣٧٨/١، فصل في البئو-الاشباه والنظائر: ٢٠٣١)

<sup>(</sup>۵)خرج الأرض المتنجسة إذا جفت،فإنها كالماء المستعمل (الدرالمختار) .....لأن هذه الأرض طاهرة غير مطهرة (شامي:١١/٣٩)

تفریع: پس ایی زمین پرنماز پڑھناجائز ہوگا،کین اس پرتیم جائز نہ ہوگا (کیوں کہتیم میں 'صعیداطیبا'' کی قید ہے پس اس میں کامل طہارت ضروری ہے ) ۱۳- صابطہ: نماز میں اپنا ستر دوسروں سے چھپانا تو فرض ہے گر اپنے آپ سے چھپانا فرض نہیں۔ <sup>(1)</sup>

تفریع: پس اگر صرف قیص پہن کرنماز پڑھی اور وہ قیص ایی تھی کہ گریبان میں سے ستر نظر آتا ہے اور اس نے ستر دیکھا بھی ، تو اس سے نماز فاسد نہ ہوگی یہی صحیح ہے (لیکن نماز میں قصدا ایٹے ستری طرف نظر کرنا مکر وہ تحری ہے )(۲)

۲۵- صابطه: نيت كاصل مداردل يرب نه كدز بان ير-(۳)

تفریع: پس آگر کسی نے ظہر کے بجائے سہوا عصر کہد یا تو آگردل میں ظہر ہی ہے اور زبان سے عصر نکل گیا تو نماز ہوگئ ، زبان کی غلطی کا پچھا عتبار نہیں ۔ اور آگر دل میں بھی عصر ہے تو نماز نہیں ہوئی ، دوبارہ صحیح نیت کر کے تکبیر تح پید کے ساتھ نماز شروع کرنالازم ہے۔ (\*)

فائدہ: نیت سے مراد قلب کا استحصار ہے، اس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ جب اس سے پوچھاجائے کہ کونی نماز پڑھتا ہے تو بغیر سو چے فوراً جواب دے، اگر بغیر سو چے جواب نہیں دے سکتا تو نماز جائز نہ ہوگ ۔ (۵)

۲۷- ضابطه: نیت کااعتبار نماز شروع کرنے سے پہلے ہے بعد میں نہیں۔ (۲) تفریعات:

(۱) پس اگر غلطی سے دوسری نماز شروع کردی تو اب تکبیر تح یمه کے بعد نیت سیح (۱) (الدر الحقارعلی بامش روالحتار: ۸۳/۲) (۲) (حاشیة الطحطاوی: ۲۱۱) (۳) (الدر الحقارعلی بامش روالحتار: ۹۰/۲) فلو قصد الظهر و تلفظ بالعصر سهوا أجزئه (شامی: ۱۹/۲) (۵) وادناه أن يصير بحيث لو سئل عنها أمكنه أن يجيب من غير فكر (شامی: ۹۲/۲) (۵) وادناه أن يصير بحيث لو سئل عنها أمكنه أن يجيب من غير فكر (شامی: ۹۲/۲) (۲) و لاعبرة بنية متأخرة عنها على المذهب (الدر المخارع بامش روالحتار: ۹۳/۲)

نہیں، بلکہ نٹے سرے سے نیت کر کے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز شروع کرے (ہاتھوں کو اٹھانا ضروری نہیں)

(۲) اس طرح اگرفرض نماز شروع کی ، پھر نماز ہی میں نقل کی نیت کرلی ، یاس کے برعکس کیا تواس کا اعتبار نہیں ، یعنی یہ نیت سے جہنہیں ، پہلی ہی نماز جاری رہے گی (البتہ اگر نیت کے ساتھ تکبیر تحریب کہی تو پہلی نماز سے نکل گیا اور دوسری نماز شروع ہوگئ ۔ اور اگر صرف نیت کی ، تکبیر تحریب کہی تو پہلی نماز سے نہیں نکلا ، کیوں کہ تحض نماز کو توڑنے یابد لنے کی نیت سے نماز سے نہیں نکلا ، جب تک کہ دوسری نماز کی نیت کر کے سمجبیر نہا جائے ) (۱)

٧٤- صابطه : صحت صلوۃ کے لئے استقبال قبلہ شرط ہے، کیکن اس کی نیت شرط نہیں ( یکی رائج ہے ) (۲)

تفریع: پس نماز عیدین وغیرہ کی نیت میں اس بات کی جوتا کید کی جاتی ہے کہ منھ میرا قبلہ کی طرف اس کی ضرورت نہیں۔

۸۷- **ضابطہ:** بیت اللہ شریف سے پینتالیس درجہ (ربع قوس) تک انحاف نماز کوفاسدنہیں کرتا۔

(پینتالی**ں درجہ ی**ااس سے زیادہ انحراف ہوجائے تو نماز فاسد ہوجائے گ<sup>(۳)</sup> ۲۹-**ضابطہ: ہ**روقی خواستقبال قبلہ سے عاجز ہو حقیقتایا حکما تواس کا قبلہ جہت قدرت یا جہت تحری ہے۔ <sup>(۳)</sup>

جیسے: (۱) اگر کوئی مریض اس حالت میں ہو کہ قبلہ کی طرف منھ کرنااس کے لئے

(۱)ولوافتتح الظهرثم نوى التطوع أو العصر أو الفائتةأوالجنازة وكبر يخرج عن الأول ويشرع فى الثانى والنية بدون التكبيرليس بمخرج، كذا فى التاتار خانية (بمنرية: ۱۲۱، کبيرى: ۲۱۸ – ۲۱۹) (۲)ونية استقبال القبلة ليست بشرط مطلقاً على الواجح (الدرالتخارعلى بامش روالمخار: ۱۵/۲/۲۰/۲ (۳) (۱۹) (۳) (۱۳س القاوى: ۱۲/۳/۳، تخت الأمعى: ۲/ ۱۲۷) (۳) استقبال عاجز عنها لمرض أو خوف عدو أواشتباه ﴾

ممکن نہ ہوتو جس طرف بھی ممکن ہونماز پڑھ لے (۱) (البتہ اگر کوئی رخ پھیرنے والاموجود ہوتو صاحبین کے نزد یک قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے ، بلکہ مدیۃ ،درروغیرہ میں اس قول کو بلاکسی اختلاف کے قتل کیا ہے )(۲)

(۲) اسی طرح قبلدرخ ہونے میں دیمن یا درندہ کا خوف ہو یا مال کے چوری ہونے کا اندیشہ ہوخواہ اپنا مال ہو یا امانت کا (بشرطیکہ اس مال کوقبلہ کی طرف نتقل نہ کیا جاسکتا ہو) تو جس طرف امن ہواس طرف نماز پڑھ لے۔ (۳)

(۳) اسی طرح اگرست قبله معلوم نه ہواور نه معلوم کرنے کی کوئی صورت ہوتو (پیہ حکماً عاجز ہونا ہے) اس وقت حکم پیر ہے کہ تحری (غور وفکر) کرے (پیتحری کرنا فرض ہے) پھر جس طرف قلب شہادت دے اس طرف نماز پڑھے، پھر نماز کے بعد اگر خلطی معلوم ہوتو مضا کقہ نہیں، نماز صحح ہوگئ، البتہ اگر نماز کے اندر تحری بدل جائے یا کوئی شخص دوسری سمت قبلہ ہونے کی اطلاع دے تو نماز کے اندر ہی اس جانب پھر جانا ضروری ہے، اب سابقہ تحری پر نماز صحح نہ ہوگی۔ (۳)

# نماز کے ارکان کا بیان

٠٤- ضا بطه: وه تمام شرطيس جونماز كے لئے ہيں وہ تحريمہ كے لئے بھی ہيں (۵)

→ فجهة قدرته أو تحريه قبلة له حكما (شاي:١٠٨/٢)

<sup>(</sup>۱) وقبلة العاجز عنها لمرض وإن وجد موجها عند الإمام ..... جهة قدرته ..... لأن الطاعة بحسب الطاقة (الدرالتخاعلى بامش روالمخار:١١٥/١) (٢) فليزمه عندهما التوجه إن وجد موجها، وبقولهما جزم في المنية والمنح واللور والفتح بلاحكاية خلاف (شامى:١٣/١) (٣) أي خوف ذهابه بسرقة أو غيرها إن استقبل، وسواء كان المال ملكاله أو أمانة قليلا أو كثيراً (شامى:١٨٥١) (٣) أوعلم به في صلاته أو تحول رأيه ولو في سجود السهو استدار وبني (الدرالخاعلى بامش روالمخارعلى بامش روالمخار:١٨٢١، برايه:٩٥/١)

تشریح بین نجاست یا کہ ہونا؛ وقت کا داخل ہونا؛ قبلہ کی طرف رخ کرنا؛ ستر
کاچھپاٹا؛ وغیرہ۔ جس طرح ہاتی ارکان نماز میں شرط ہیں ، تحریمہ کے لئے بھی شرط ہیں۔

اک صا بطہ: ہروہ نماز جوفرض ہے یا کمتی بفرض ہے اس میں قیام فرض ہے (ا)

تشریح: پس پنچ وقتہ نماز وں کے علاوہ نماز وتر ، نماز نذر ، نماز عیدین اوراضح قول کی

ہنا پر فجر کی دور کعت سنت میں قیام فرض ہے ، بلا عذر بیٹے کریہ نمازیں جائز نہیں۔ (۲)

ہنا پر فجر کی دور کعت سنت میں قیام فرض ہے ، بلا عذر بیٹے کریہ نمازیں جائز نہیں۔ (۲)

ا کم (لار) اکوع هی این طرح جمکاری مدیدهیکه اتنا جھکے که دونوں ہاتھ گھٹنوں تک چہنچ انگر کا دونوں ہاتھ گھٹنوں تک انگر

جائين (پوراركوع بيهيكه اس طرح جهك كرسر، پيشاورسرين ايك سيده مين بوجائين) (") تفريعات:

(۱) پس اگرمسبوق نے امام کورکوع میں پایا اور تکبیر کہدکررکوع میں گیا اکین اس کے ہاتھ ابھی گھٹوں تک نہیں پہنچ کہ امام رکوع سے کھڑا ہو گیا تو مسبوق کی بیر کعت شار میں نہیں آئے گی۔

(۲)اسی طرح اگرکوئی شخص دعائے تنوت بھول گیااوررکوع میں جار ہاتھا کہ فوراً یاد آیا اور واپس آگیا تو اگر اس کے ہاتھ گھٹنے تک پہنچ گئے تھے تو سجدہ سہووا جب ہوگیا، ورنہ واجب نہیں۔

۳۷- **ضابطہ** بیجدے میں پیشانی کا جمنااور تھہرنا ضروری ہے۔ (۳) تفریع: پس اگر کسی نے دینے والے بستریازم گدّے یا گھاس وغیرہ پر سجدہ کیا اوراس کا ماتھا پورانہ جمالیتنی اور دبا تا تو دب جا تا تواس کی نماز جائزنہ ہوگی۔ <sup>(۵)</sup>

(۱) (الدرالخارعلى بامش روالحار: ۱۳/۲-۱۳/۱) (۲) ومنها القيام .....في فرض وملحق به كنفرو سنة الفجوفي بالمش روالحار: ۱۳/۲-۱۳/۱) (۳) ومنها الركوع كنفروسنة الفجوفي الأصح (الدرالخارعلى بامش روالحار: ۱۳/۲-۱۳/۱) (۳) ومنها الركوع بحيث لو مدّ يديه نال ركبتيه (الدالخار) وأماكماله فبانحناء الصلب حتى يستوى الرأس بالعجز وهوحد الاعتدال فيه شامى: ۱۳۲/۱) (۲) وأن يجد حجم الأرض (الدر المخارعلى بامش روالحار: ۲۰۲/۲) (۵) ولوسجد على الحشيش أو الطبن أو على القطن ب

۷۵- ضابطہ: ہروہ چیز جس کا تعلق قول سے ہے (مثلاً قراءت، تشہد، طلاق، یمین وغیرہ) اس میں آ ہستہ کی حدید ہے کہ اتنی آ واز سے کہے کہ خودس سکے، ورنداس کا وجود معتبر نہ ہوگا۔ (۱)

تفریع: پس اگر کوئی شخص نماز میں اتن آہته آواز سے قر اُت کرے کہ اپنی آواز خود بھی سن نہ سکے تو اس کی نماز نہ ہوگی ، کیوں کہ اس صورت میں قر اُت کا وجود ہی نہ ہوگا، پیہ مندوائی کا قول ہے بہت سے محققین نے اسے اختیار کیا ہے اور شامی میں اسی کو اصح کہا ہے۔ (۱)

فائدہ:ایک قول امام کرخی اور بلی کا ہے کہ صرف تھی حروف کافی ہے،اگراس کے مطابق بھی عمل کرلیا جائے تب بھی بعض فقہاء کے نزدیک نماز ہوجاتی ہے،البتہ پہلے قول بڑمل کرنازیادہ بہتر ہے،احتیا طاسی میں ہے۔(۳)

20- فعا بطعه: ہراضطراری حالت میں مختصر قراءت کرنامسنون ہے۔ (۳) جیسے کوئی میمن وغیرہ کاخوف ہو؛ یا کہیں سفر وغیرہ میں چلنے کی جلدی ہو؛ یا گاڑی چھوٹنے کا اندیشہ ہو؛ تو سنت سے ہے کہ الحمد کے ساتھ حسب حال جونی سورت جاہے

—…! ن استقرت جبهته وأنفه ويجد حجمه يجوز وإن لم تستقر لا (بندين الهدار) وأدنى الجهر إسماع نفسه ويجر ذالك في كل مايتعلق بالنطق (الدرالخارعل الهشر روالحار:۲۵۳/۲) (۲) فشرط الهندوانى والفضلى لوجودها :خروج صوت يصل إلى أذنه وبه قال الشافعى ….. ولم يشترط الكرخى وأبو بكر البلخى السماع، واكتفيا بتصحيح الحروف. واختار شيخ الإسلام وقاض خان وصاحب المحيط والحلوانى قول الهند وانى ….. فقد ظهر بهذا أن أدنى المخافتة إسماع نفسه أو من بقربه من رجل أو رجلين مثلاً، وأعلاها تصحيح الحروف كما هو مذهب الكرخى، ولاتعتبر هنا فى الأصح (شامى:۲۵۲/۲) (۳) قاوى رجميه : ١٠ مذهب الكرخى، ولاتعتبر هنا فى الأصح (شامى:۲۵۲/۲) (۳) قاوى رجميه : ١٠ مذهب الكرخى، ولاتعتبر هنا فى الأصح (شامى:۲۲/۲) (۳) قاوى رجميه : ١٠ مذهب الكرخى، ولاتعتبر هنا فى الأصح (شامى:۲۲/۱) (۳)

پڑھ لے یا قرآن میں سے کم از کم تین چھوٹی آیوں کے بقدر پڑھ لے۔احیا نک بارش آجائے اورلوگ بھیگنے لکیں؛ یاسخت سردی ہو یا کرمی ہواورلوگوں کے لئے کمبی قراءت سنناد شوار ہو: یہ سب صور تیں اضطرار میں شامل ہیں۔

27 - ضابطہ: بہلی رکعت کی سورت اور دوسری رکعت کی سورت کے درمیان ہراس سورت کوچھوڑ نابلا کراہت جائز ہے جس کے بڑھنے سے دوسری رکعت کا کہاں رکعت سے کہا ہوتا الزم آئے؛ یادہ (چھوڑی ہوئی) سورت اتنی بڑی ہوکہ جس میں دورکعت ادا ہوسکے (یعنی چھآیات والی ہو) (۱)

(پس درمیان میں سورت چھوڑنے کے متعلق جو کراہت منقول ہے وہ اس سے چھوٹی سورت کے چھوڑنے میں ہے )

22- **ضابطہ:** قراءت کے مکر وہات کا تعلق فرائض سے ہے نوافل میں یہ مطلقاً جائز ہے۔ <sup>(۲)</sup>

جیسے: (۱) دور کعت میں ایک سورت پڑھے اور در میان سے ایک آیت جھوڑ دے تو پیفرض میں مکروہ ہے، نوافل میں مکروہ نہیں۔

(۲)اسی طرح ایک رکعت میں الگ الگ جگہوں سے دوسورتیں پڑھنا فرائض میں مکروہ ہے، <sup>(۳)</sup>نوافل میں حرج نہیں۔

(۱) أمابسورة طويلة بحيث يلزم منه اطالة الركعة الثانية اطالة كثيرة فلايكره (شامى:۲۲۹/۲) ويكره فصله بسورة بين سورتين قرأهما في ركعتين ..... وقال بعضهم: لايكره إذا كانت السورة طويلة كما لو كان بينهما سورتان قصيرتان (مراقى الفلاح) وفي الطحطاى: هو الأصح كذا في الدرة المنيفة (طحطاوى: ۳۵۲) (۲) و لايكره في النفل شيء من ذالك (الدرالخار:۲۲۹/۲) قوله: و لايكره هذا في النفل يعنى القرأة منكوسا والفصل والجمع .....الخ (طحطاوى: ۳۵۲) (۳) أما في ركعة فيكره الجمع بين سورتين بينهماسور أوسورة فتح . (شامى:۲۲۹/۲)

(۳)ای طرح دونوں رکعت میں ایک ہی سورت پڑھنا فرائض میں مکروہ تنزیمی ہے، (۱) نوافل میں کوئی مضا کھنہیں۔

(۳) نیز ایک ہی سورت کوتقسیم کر کے دور کعت میں پڑھے تو کوئی حرج نہیں ،البتہ دوسور توں کے آخریا درمیان سے پڑھنا فرائض میں خلاف اولی ہے ، احیا تا ہوتو حرج نہیں ،(۲) اور نوافل میں مطلقا اجازت ہے۔

(۵)ای طرح قصداً خلاف ترتیب قراءت کرنا یعنی پہلی رکعت میں لایلف اور دوسری میں الم تو پڑھنا فرائض میں مکروہ تحریمی ہے اور نوافل میں بہر صورت کوئی کراہت نہیں۔(۳)

۷۸- **ضابطہ**: خلاف ترتیب قرآن پڑھنے سے تکراراعون ہے۔ <sup>(۳)</sup> تفریع: پس اگر غلطی سے پہلی رکعت میں سورۂ ناس پڑھ لی تواب دوسری رکعت میں بھی سورۂ ناس ہی پڑھے۔

29-**فعا بطه** : مکروه ثی کاار تکاب اگرسهواً ہوجائے تو اس میں کراہت کا حکم نہیں رہتا۔ <sup>(۵)</sup>

جیسے اگردوسری رکعت میں سورت شروع کرنے کے بعد یادآیا کہ ایک چھوٹی سورت

(۱) لاباس أن يقرء سورة ويعيدها في الثانية (درمخار) افاد أنه يكره تنزيها (شاى: ٢٦٨/٢) (٢) قال في النهر :وينبغي أن يقرء في الركعتين آخر سورة واحدة لا آخر سورتين فإنه مكروه عند الأكثر.لكن في شرح المنية عن الخانية : الصحيح أنه لايكره، وينبغي أن يراد بالكراهة المنفية التحريمة (شاى:٢١٨/٢، تنديد: ١/ ٤٠٠) فاد أن التنكيس أو الفصل بالقصيرة إنمايكره إذا كان عن قصد فلو سهوا فلاكمافي شرح المنية (شاى: ٢/ ٢٢٩) (٣) التكرار أهون من القراء ة منكوساً (شاى: ٢/ ٢٢٨) (٥) إنمايكره إذا كان عن قصد فلوسهوافلاكمافي شرح المنية (شائي: ٢/ ٢٢٩) (٥) إنمايكره إذا كان عن قصد فلوسهوافلاكمافي شرح المنية (شائي: ٢/ ٢٦٨) (٥)

کافاصلہ دہ گیا ہے، یاتر تیب الٹ گئ ہے تو کوئی حرج نہیں، اب اسی طرح پڑھتارہے، چھوڑ نہ دے (کیوں کہ سہوا الیہا ہوجانے پر کراہت نہیں آتی ، پس جب کراہت نہیں آتی ، پس جب کراہت نہیں آئی تو اب جس کو شروع کیا ہے اس کو چھوڑ نا مکروہ ہوگا کہ اس میں اعراض کا وہم ہے) اسی طرح دوسری رکعت کو پہلی رکعت سے بقدر تین آیت یا اس سے زیادہ لمبا کرنا مکروہ تنزیبی ہے، لیکن سہوا ہوجائے تو حرج نہیں۔ (۱)

۸۰- ضابطه: رکعتوں کی چھوٹائی بڑائی کا حساب کلمات اور حروف سے ہوتا ہے۔ آ بیوں سے اس وقت ہوتا ہے جبکہ آ بیتی برابر ہوں (بینی چھوٹی بڑی نہ ہوں) (۲) تشریح بیس دوسری رکعت کو مہلی رکعت سے بقدر تین آ بیت یااس سے زیادہ لمبا کرنا جو مکروہ تنزیبی ہے اس میں اس ضابطہ کالحاظ کیا جائے گا۔

فائدہ: یہی وجہ ہے کہ جمعہ کے نماز کی دوسورتیں: ''سبح اسم''اور''هل اَتك'' میں اگر چہ دوسری سورت (باعتبار آیات) بڑی ہے 'لیکن دونوں سورتوں میں کلمات کے اعتبار سے زیادہ فرق نہیں، پس کراہت نہ ہوگی (علاوہ ازیں ان سورتوں کا پڑھنا رسول اللہ ﷺ میں ثابت ہے لہٰذا کراہت کی کوئی وجنہیں) (۳)

# قارى كى لغزشيں

۸۱ - صلا بطه: قراءت میں کلمات وحروف کی الی غلطی سے جس سے عنی میں تغیر فاحش ہوجائے نماز فاسد ہوجاتی ہے ،خواہ وہ (بدلا ہوا) لفظ قرآن میں ہویانہ ہو۔ <sup>(۴)</sup> چند فروعات رہیں: چند فروعات رہیں:

#### (۱) كسى حرف ياكلمه كالضافه كيا:

(۱)واطالة الثانية على الاولىٰ يكره تنزيها (الدرالخارعلى بامشردالحار:۲۲۳/۲) (۲)إن تقاربت طولاً وقصراً وإلااعتبر الحروف والكلمات. (الدرالخارعلى بامش روالحار:۲۲۳/۲) (۳)واستثنیٰ فی البحر ماوردت به السنة (الدرالخارعلی بامش روالحار:۲۲۳/۲) (۴)شامی:۳۹۳/۲ تواگرمعنی نہیں بدلے، جیسے وَنْهَ عَنِ الْمُنْگُوكُووَنْهی عَنِ الْمُنْگُرْ اَی ''کاضافہ کے ساتھ پڑھاتو نماز فاسد نہ ہوگی۔ اور اگرمعنی بدل جا کیں، جیسے مَفَانی کومَعْانیْنَ، یا وَزَرَابِیْ کُووَزَرَابِیْبُ پڑھا؛ یااَلدُّ کَرَوَالاُنْهیٰ اِنَّ سَعْیَکُمْ لَشَتیٰ میں وَإِنَّ سَعْیکُمْ لِیْنَ مِیں وَإِنَّ الْمُوسَلِیْنَ مِیں وَإِنَّكَ وَاوَ کے ساتھ لِیْنَ مِیں وَاللَّهُ اِنْ الْمُوسَلِیْنَ مِیں وَإِنَّكَ وَاوَ کے ساتھ پڑھاتو نماز فاسد ہوجائے گی۔ (۱)

(٢) كسى حرف ياكلمه كوچپور ديا:

تواگرمعن نہیں بدلے، چیے لَقَدْ جَاءَ هُمْ رُسُلُنَا بِالْبَیْنَاتِ مِیں ت چھوڑ دی تو نماز فاسد نہ ہوگ۔اوراگر معنی بدل گئے، جیسے فَمَالَهُمْ لَا یُومِنُون میں لاکو، یاعلی الْکافِوِیْن فَاسد نہ ہوگ۔اوراگر معنی بدل گئے، جیسے فَمَالَهُمْ لَا یُومِنُون میں لاکو، یاعلی الْکافِوِیْن فَیْرُیَسِیْر میں غَیْرُ کوچھوڑ دیا، یا خَلَقْنَا بغیر خے یاجَعَلْنَا بغیر جے پڑھاتو نماز فاسد ہوجائے گی (لیکن اگر ایجاز وتر خیم کے طور پر کوئی حرف حذف کیا اور اس کا جواز عربی میں موجود ہو، مثلاً وَنَادَوْ یَامَالُ بِرُ هاتو نماز فاسد نہ ہوگی، اگر چہ معنی بدل جائیں) (۲)

(٣) ایک ح ف کودوس محرف سے بدل دیا:

تواگر معن نہیں بدلے، جیسے الْمُسْلِمِیْنَ کی جگہ الْمُسْلِمُوْنَ پڑھاتو نماز فاسد نہ

(۱)وإن غيّر المعنى نحو أن يقرأ: وَزَراَبِيْب مبثوثة مكان وَزَراَبِيّ، أو مثانين مكان مثانين مكان مثانين مكان مثانى، أو اَللَّاكَرَ وَالْأَنْثَىٰ و اِنَّ سَغْيَكُمْ لَشَتّى،وَالقُرْآنِ الحَكِيْمِ وَاِنَّك، بزيادة الواو تفسد، هكذا في الخلاصة (بمنديه:۱۸۵–۸۰)

(۲)إن كان الحذف على سبيل الإيجاز و الترخيم فإن وجد شرائطه نحو إن قرأ ونادو يامال لاتفسد صلاته، وإن لم يكن على وجه الإيجاز و الترخيم فإن كان لايغير المعنى لاتفسد صلاته نحو أن يقرأ ولقد جاء هم رسلناباالبينات بترك التاء، لا (صديد: ١٩٥١) فإن غير نحو خلقنا بلا خاء أو جعلنا بلا جيم تفسد عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله (شام ٣٩٧/٢)

ہوگی۔اوراگرمعنی بدل گئے تواگروہ دونوں حروف ایسے ہوں کہان میں بآسانی جدائی مکن ہو، جیسے طااور صادیعنی صالحات کی جگہ طالحات پڑھ دیا تو نماز فاسد ہوجائے گی اوراگرا یسے حروف ہوں کہان میں بآسانی جدائی ممکن نہ ہوجیسے صاداور سین، یاضاد اورظا، یاطااورت، تواکثر مشائخ کے نزدیک اس سے نماز فاسد نہ ہوگی علاء نے اس پر فتوی دیا ہے اور قاضی امام ابوالحن فرماتے ہیں کہاگر قصد أبد لے تو نماز فاسد ہوجائے گی اور بلاقصد (مثلاً اس کی زبان پر بے ساختہ جاری ہوگیا یا وہ ان حروف میں تمیز نہیں کرسکتا تو ) نماز فاسد نہ ہوگی، یقول بہت مناسب ہے، فتوی کے لئے یہی مختارہے۔ (۱) کرسکتا تو ) نماز فاسد نہ ہوگی، یقول بہت مناسب ہے، فتوی کے لئے یہی مختارہے۔ (۱)

(۱) فإن أمكن الفصل بين الحرفين من غير مشقة .. تفسد صلاته عند الكل و إن كان لايمكن الفصل بين الحرفين إلا بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد مع السين والطاء مع التاء اختلف المشائخ قال أكثرهم لاتفسد صلاته ..... وكثير من المشائخ أفتوابه، قال القاضى الإمام ابو الحسن ..... إن تعمد فسدت وإن جرى على لسانه أو كان لا يعرف التميز لا تفسد، وهو أعدل الأقاويل والمختار (بمديد: ۱/۹) من كان لا يعرف التميز لا تفسد، وهو أعدل الأقاويل والمختار (بمديد: ۱/۹) من المعنى نحو إن قرأ وعداً علينا إنا كنا غافلين مكان فاعلين ونحوه ممالوا عتقده يكفر تفسد عند عامة مشايخناوهو الصحيح من مذهب أبي يوسف رحمه الله تعالى هكذا في الخلاصة (منديد: ۱/۹/۸)

(۵) ایک آیت کے بدلے دوسری آیت کو پڑھا:

تواگرمتنی میں فساز نہیں آیا (یعنی تغیر فاحثی نہیں ہوا) تو نماز فاسد نہ ہوگی خواہ وقف کرکے دوسری آیت کو پڑھا ہویا وصل کرکے۔ اور اگر معنی میں تغیر فاحش ہوگیا تواگر وقف کرکے پڑھا ہے، جیسے اِنَّ الَّذِیْن آمَنوْ وَعَمِلُو االْصَّلِحْتِ پڑھا، پھر وقف کیا پھر اُولئِكَ هُمَ شَوُّ الْبَوِیَّه پڑھ دیا تو نماز فاسد نہ ہوگی ،اور اگر وقف کئے بغیر ملاکر پڑھا تو نماز فاسد نہ ہوگی ،اور اگر وقف کئے بغیر ملاکر پڑھا تو نماز فاسد نہ ہوگی ،اور اگر وقف کئے بغیر ملاکر پڑھا تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ (۱)

(٢) كسى حرف ياكلمه كومكر ريزها:

تواگرمعن نہیں بدلے تو نماز فاسر نہیں ہوگی۔اوراگرمعنی بدل گئے، جیسے رَبِّ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ، یامَالِكِ مَالِكِ يَوْمِ الْدِیْن پڑھاتواگر بےساختہ زبان سے نكل گیایا مخرج صحح كرنے كے لئے مكرر پڑھاتو نماز فاسد نہ ہوگی ،کین اگر قصد اضافت كی نیت سے پڑھاتو نماز فاسد ہوجائے گی بلكہ كفر لازم آئے گا (لیکن اگر پوری آیت مكرر پڑھی تو نماز فاسد نہ ہوگی، كیوں كہ اس سے معنی نہیں بدلتے ) (۲)

۸۲-**ضابطه**:کلمات وحروف کی غلطی کے سواتشدید،مد،امالہ وغیرہ میں غلطی سےنماز فاسدنہیں ہوتی اگرچہ معنی بدل جائیں۔ <sup>(۳)</sup>

(۱) لوذكر آية مكان إن وقف وقفا تاماثم ابتدء بآية اخرى أو ببعض آيةلا تفسد .....أما إذالم يقف ووصل إن لم يغير المعنى ...... لاتفسد،أما إذا غير المعنى ...... تفسد عند عامة علمائنا وهو الصحيح هكذا في الخلاصة (بمرية:١٠٥٨–٨١) (٢) وإن تغير نحو رب رب العالمين ومالك ومالك يوم الدين قال بعضهم لاتفسد والصحيح أنها تفسد .....وإنماسبق لسانه إلى ذالك أو قصد مجرد تكرير الكلمة لتصحيح مخارج حروفها ينبغي عدم الفساد .....نعم لو قصد إضافة كل إلى مايليه فلا شك في الفساد بل يكفر (شاى:٢٠/٢هـ) (٣) فلو في اعراب أو تخفيف مشدد وعكسه شك في الفساد بل يكفر (شاى:٢٠/٢هـ) (٣)

فا کدہ: البتہ اعراب و حرکات کی غلطی میں تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ: اگر ایسی غلطی کی جس سے معنی بالکل نہیں بدلے یا تغیر فاحش نہیں ہوا تو نماز بالا تفاق فاسد نہ ہوگی اور اگر معنی میں ایسا تغیر ہوگیا کہ جس کو قصد آپڑھنے سے تفرلازم آتا ہے، جیسے و عَصیٰ آدَمُ رَبّهُ میں ایسا تغیر ہوگیا کہ جس کو قصد آپڑھنے کے نفر لازم آتا ہے، جیسے و عَصیٰ آدَمُ رَبّهُ میں آدَمُ کی میم کو پیش کے بجائے نبیش سے بڑھا؛ یا إنّما یہ خشمی اللّه مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ میں اللّه کی ہوز بر کے بجائے پیش سے اور العلماءُ کے ء کو پیش کے بجائے زبرسے بڑھا تو متقد میں کے نزد یک اس سے نماز فاسد ہوجائے گی اور متاخرین میں اختلاف ہے، بہت سوں کے نزد یک (جبحہ قصد آنہ بڑھا ہو) نماز فاسد نہیں ہوتی ، اس لئے کہ اکثر آدمی اعراب میں تمیز نہیں کر سکتے ہی اشہہ ہاوراسی پرفتو کی ہے، پس متاخرین کے قول میں وسعت ہے، مگر احتیاط متقد مین کے قول میں وسعت ہے، مگر احتیاط متقد مین کے قول میں سے۔ (۱)

تنبید: ندکورہ غلطیوں سے اگر چہ نماز فاسد نہیں ہوتی مگران کی اصلاح کرنا واجبات اللہ تعلیم سے ہے، اگر قدرت کے باوجودا صلاح نہیں کرے گاتو گنہ گار ہوگا۔

10 کو گئے: قاری کی لغزشوں سے متعلق ایک شجرہ کتاب کے آخیر میں ہے۔

### امامت اوراقتدا كابيان

**۸۳- ضابطه: ہر**وہ مخص جوعلانیہ بڑا گناہ کرتا ہواس کی امامت مکروہ تحریمی سر (۲)

<sup>(</sup>۱) ومنها اللحن فى الاعراب ..... وماقاله المتقدمون أحوط لأنه لو تعمد يكون كفرا ومايكون كفرا لايكون من القرآن وماقاله المتأخرون أوسع لأن الناس لايميزون بين اعراب واعراب كذا فى فتاوى قاضى خان، وهو الأشبه كذا فى المحيط، وبه يفتى كذا فى العتابية، وهكذا فى الظهيرية (بمنرية: ١٨١/، ثما مى ١٩٣/٢) كبيرى: ٩٣/٨.

جیے شرابی ، جواری ، زنا کار ، سودخور ، چغل خور ، ریا کار ، ڈاڑھی منڈانے والایاایک مشت سے کم ڈاڑھی رکھنے والے کی امامت مکروہ تحریمی ہے،اس کوامام بنانا جائز نہیں۔ کیکن اگروہ جبراامام بن گیا یامسجد کی منتظمہ نے بنادیا اور ہٹانے پر قدرت نہ ہوتو سی دوسری مسجد میں صالح امام تلاش کرے، اگر میسر نہ ہوتو جماعت نہ چھوڑے بلکہ فاس کے پیچے بی نماز پڑھ لے،اباس کاوبال مسجد کے منتظمین پر ہوگا۔(۱) ۸۴- ضابطه: برایسام کے پیچے نماز را هناجس کے عقا کد شرک و کفر ک

حدتک مینچ ہوئے ہوں قطعاً جائز نہیں۔(۲)

جیے شیعہ اور قادیانی کے پیھیے نماز جائز نہیں۔ای طرح بدعق اگر شرکیہ عقا کدر کھتا ہو تواس کے پیچھے بھی نماز درست نہیں ۔۔۔۔ البتہ بدعی شخص اگرموحّد ہو( شرکیہ عقا ئدنہ ر کھتا ہو) صرف تیجہ عیالیسوال وغیرہ بدعات کرتا ہوتواس کے پیھیے نماز مکر وہ تحریمی ہے، کیکن اگر سیح العقیدہ امام میسر نہ ہوتو پھراسی کے بیچھے نماز پڑھ لے، جماعت نہ چھوڑے، پھر میچے میہ ہے کہاس نماز کا اعادہ واجب نہیں ۔امام اگرمودودی (جماعت اسلامی کا ) ہوتو بھی یہی تھم ہے(لینی اگر دوسراا مام میسر نہ ہوتواس کے پیچیے نماز پڑھ لے)<sup>(۳)</sup>

فائدہ اورا گرامام مسلکا شافعی ، مالکی حنبلی ہوتو اگریقین ہو کہ طہارت کے مسائل میں دوسرے مذاہب کی رعایت کرتا ہے تواس کے چیھے نماز بلا کراہت جائز ہے اوراگر رعایت نه کرنے کا یقین ہوتو جائز نہیں اور جس کا حال معلوم نہ ہواس کے چیچے نماز مکروہ

<sup>(</sup>۱) مستفاد کبیری: ۹ ۲۶ ، شامی:۲۷۷۲ – ۲۹۸ – ۳۰۱، هدایی: ۱۲۲۱ ـ

<sup>(</sup>٢) الدرالختار على بامش ر دالحتار:٢ را ٣٠، بدائع:١٧١ ٣٨\_

<sup>(</sup>۳) مستفادشا می:۲ر۱۹۹۰احسن الفتاوی:۳ر۲۹-

 <sup>(</sup>٣) إن تيقن المراعاة لم يكره أو عدمها لم يصح ،إن شك كره(الدرالمخارعلى مامش ردالحتار:۲۰۲۶م، بيري:۴۲۴)

اوراگرامام غیرمقلدہوتواحس الفتاویٰ میں ہے: آج کل اکثریت غیرمقلدین کی رعایت نداہب کا خیال نہیں رکھتی، بلکہ عمرااس کےخلاف کرتی ہے اوراس کوثواب مجھتی ہے، اس لئے حتی الامکان غیرمقلدین کی اقتدانہیں کرنی چاہئے ،کیکن بوقت ضرورت ان کے پیچے نماز پڑھ لے جماعت نہ چھوڑے۔ (۱)

۸۵ ضابطه: مقتری کاارکان اداکرنے میں امام کے مثل یا کم ہونا ضروری (۲)

جیسے اگرامام اور مقتری دونوں رکوع سجد سے نماز پڑھتے ہیں یا بیٹھ کریالیٹ کر اشار سے سے نماز پڑھتے ہیں یا بیٹھ کریالیٹ کر اشار سے نماز پڑھتے ہیں تو بہ جائز ہے، کیوں کہ مقتری ارکان اداکر نے میں امام کے مثل ہے ۔۔۔۔ اسی طرح امام رکوع سجد سے سپڑھتا ہو اور مقتدی چیچے اشار سے سے پڑھتا ہو تو جائز ہیں ، کیوں کہ اگرامام اشارہ سے نماز پڑھے اور مقتدی رکوع سجد سے تو یہ جائز نہیں ، کیوں کہ مقتدی کا حال امام سے توی ہے۔

البت اگرامام بیر کار کوئ سجد ہے سے نماز پڑھے اور مقتدی پیچے کھڑے ہوکر (خواہ وہ کھڑے کھڑے ہوکر (خواہ وہ کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کہ اور اس سے ایک افتد اور است ہے، یہ کم شخین کے نزد یک ہے اور اسی پرفتوی ہے۔ البتہ معذور امام بیڑھ کر اشارے سے نماز پڑھے تو اس کے بیچے کھڑے ہونے والی کی نماز بالا تفاق درست نہیں۔ (۳)

۸۷- **ضابطہ**: شرائط نماز (جیسے ستر چھپانا ہنجاست سے پاک ہوناوغیرہ) میں مقتدی **کا مام کے ث**شل یا کم ہونا شرط ہے۔ <sup>(۴)</sup>

- (۱) احسن الفتاوكي:۳۸۲/۳/۲)و كونه مثله أو دونه فيها أى فى الأركان (شامى: ۱۸۲/۳) (شامى: ۳۵۲/۳۵ سازت (شامى: ۳۸۲/۲) (۳) شامى:۳۲/۳۲ سازت ۳۵۵ سازت (شامى: ۳۸۲/۲)
  - (٣) وكون المؤتم مثل الإمام أو دونه في الشرائط (شامي: ٢٨٢/٢)

تشرت بین اگرامام نگا ہواور مقدی کپڑے بہنے ہوئے ہو؛ ای طرح کوئی اور شرطامام میں مفقو دہواور مقدی میں وہ پائی جاتی ہوتو اقتد ادر ست نہیں۔
البتہ وضوکر نے والے کی نماز تیم کرنے والے کے پیچے یافقین یا پئی پڑسے کرنے والے بیچے جائز ہے، کیوں کہ یہاں مقتدی وصف میں بردھا ہوا ہے شرط میں نہیں، فاقہم۔ (۱)

کے پیچے جائز ہے، کیوں کہ یہاں مقتدی وصف میں بردھا ہوا ہے شرط میں نہیں، فاقہم۔ (۱)

تفریع: بیں اگر مقتدی کی ایڑی امام کی ایڑی سے آگے ہوگئ تو اس کی نماز نہ ہوگی واس کی نماز نہ ہوگی ۔

اور اگر ایڑی برابر ہوتو نماز ہوجائے گی اگر چہ (مقتدی کا قد لمباہونے کی وجہ سے) قیام میں پاؤں کی انگلیاں امام کی انگلیوں سے آگے ہوجا کیں؛ یارکو عسجد سے میں سرامام کے سرسے آگے ہوجا کیں؛ یا دکو عسجہ میں سرامام کے سرسے آگے ہوجا کیں۔ (۱۳)

میں سرامام کے سرسے آگے ہوجائے؛ یا قعدہ میں گھٹے امام سے آگے بڑھ جا کیں۔ (۱۳)

میں سرامام کے سرسے آگے ہوجائے؛ یا قعدہ میں گھٹے امام سے آگے بڑھ جا کیں۔ (۱۳)

میں سرامام کے سرسے آگے ہوجائے؛ یا قعدہ میں گھٹے امام سے آگے بڑھ جا کیں۔ (۱۳)

میں سرامام کے سرسے آگے ہوجائے؛ یا قعدہ میں گھٹے امام سے آگے بڑھ جا کیں۔ (۱۳)

جیسے اگر مقتدی کی تسبیحات پوری ہونے سے پہلے امام اٹھ گیایا درودیا دعاسے پہلے امام نے سلام پھیر دیا تو مقتدی پر امام کی اتباع واجب ہے، امام سے پیچھے رہنا مکروہ ہے۔ (۵)

کیکن اگر مقتدی کا تشہد پورا نہ ہوا ہوتو اس کو پورا کرناواجب ہے ، کیوں کہ تشہد

(۱) ثامی:۳۳۲/۲۲ (۲) و لا عبرة باالرأس بل بالقدم .....ومعنی المحاذات بالقدم المحاذات بالقدم المحاذات بعقبه (ثامی:۲۸۲/۲) (۳) فلوحاذاه بالقدم ووقع سجوده مقدماً عليه لكون المقتدى أطول من إمامه لايضر ..... فلايضر تقدم أصابع المقتدى على الإمام حيث حاذاه بالعقب (ثامی:۳۰۸/۲) تارغاني:۱/۲۲۲)

(٣) مستفادشاى:۱۹۹/۲، هندىي: ۱۰/۹\_(۵) واعلم أنه ممايبتنى على لزوم المتابعة فى الأركان، أنه لو رفع الإمام رأسه من الركوع أو السجود قبل أن يتم المأموم التسبيحات الثلاث وجب متابعته. (الدرالمخارعلى بإمشروالمخار:١٩٩/٢)

واجب ہے، پس تشہد پڑھ لے پھرامام کی انباع کرے، اگرتشہد پورا کرنے میں امام ارکان میں آگے چلا جائے تو مقتذی واجبات وفرائض اس کے پیچھے پیچھے ادا کرتارہے، نماز درست ہوجائے گی۔(۱)

استدراک: البته اگر مسبوق نے امام کی افتد اتشہد کے درمیان کی اوراس کا تشہد ابھی پورانہیں ہواتھا کہ امام تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو گیایا چوتھی رکعت تھی اور امام نے سلام چھیر دیا تو اس صورت میں اس کے لئے تشہد پورا کرنا واجب نہیں،البتہ پورا کر بے تو بہتر ہے۔ (۱)

۸۹-**ضابطہ**: امام اور مقتدی کامکان (نماز پڑھنے کی جگہ) حقیقتایا حکما ایک ہوناضروری ہے(ورنہاقتداجائزنہ ہوگی)<sup>(۳)</sup>

#### تفريعات:

(۱) پس پیدل نماز پڑھنے والی کی اقتد اسوار کے پیچھے یا سوار کی اقتد ادوسری الگ سواری والے کے پیچھے درست نہیں۔

(۲) اسی طرح اگرامام اور مقتدی کے درمیان اتنا بڑا عام راستہ ہو کہ جس پر بیل گاڑی پاسامان سے لداہوا گدھا گذر سکتا ہے یا اونٹ کی گذرگاہ کی برابر چوڑ انالہ ہوتو

- (۱) بخلاف سلامه أو قيامه لثالثة قبل تمام المؤتم التشهد،فإنه لايتابعه بل يتمه لوجوبه،ولولم يتم جاز،أى صح مع كراهة التحريمة كما أفاده ح. (شامى:۱۹۹/، بندية:۹۰،مراتى:۳۰۹) وإن ركع بعد الإمام وسجد بعده جازت صلاته (بندية:۱۳۱)
- (۲) وشمل بإطلاقه مالو اقتدى به فى أثناء التشهد الأول، أو الأخير،فحين قعد،قام إمامه أو سلم. ومقتضاه :أنه يتم التشهد ثم يقوم ولم أره صريحاً، ثم رأيته فى الذخيرة ناقلاً عن ابى الليك:المختار عندى أن يتم التشهد وإن لم يفعل أجزأه اه.ولله الحمد (شامى:۲۰۰/۲) (٣) الدرالخارعلى بأمشروالحارد ٢٨٥/٢\_

اس سے بیچے والی صفول کی اقتد ادرست نہیں، کیوں کہ دونوں کا مکان الگ ہو گیا۔لیکن اگر اس سے بیچے والی صفول سے پر کردیا گیا ہوتو اب اقتد ادرست ہے، کیوں کہ اب امام اور مقتدی کا مکان حکما ایک ہوگیا۔(۱)

(۳)اسی طرح درمیان میں دومفوں کے بقدر (تقریباً ۸فٹ) جگہ خالی ہوتو اقتد ا درست نہ ہوگی (البتہ مسجد اور عیدگاہ میں یہ فاصلہ مانع نہیں –اگرچہ بلا ضرورت مکروہ تحریمی ہے۔ کیوں کہ عیدگاہ اور پوری مسجد او پر سے بنیچ تک مکان واحد کے حکم میں ہے) (۲)

(۴) اور مسجد کے محن میں جو دوخ ہوتا ہے اگر وہ ۱۰۰ اہاتھ (تقریبا ۲۲۲ مربع فٹ)
یااس سے بڑا ہوتو اس کے پیچھے سے اقتدا درست نہیں۔ البتہ دوخ کی کسی ایک جانب
سے پیچھے کھڑے ہونے والوں تک صفیں متصل ہوجا کیں تواب اقتدا درست ہے۔
اور اگر دوخ اس سے چھوٹا ہوتو اس کے پیچھے سے اقتدا ہر حال میں جائز ہے۔
10 میں امام کی حالت مقتدی پر مشتہ نہیں ہونی

عاب المسلب الراق ادارے یں امام کی حالت مسکری پر نستبہ یں ہور چاہئے (ور نہا قتد ادر ست نہ ہوگی )<sup>(م)</sup>

#### تفريعات:

(۱) کیس بند دروازے کے بیچھے اگرامام یامکبر کی آواز پہنچتی ہوتواقتہ ادرست ہے

(۱)(ويمنع من الاقتداء) صف من النساء.....(أو طريق تجرى فيه عجلة) آلة يجرها الثور (أو نهر تجرى فيه السفن)..... إلاإذا اتصلت الصفوف فيصح مطلقاً (الدرالخارعلى بامشرروالحتار:۲/۳۳۳۳۳۳، بنديي:۱۸۷۱)

(۲)والمانع فى الفلوات قدر مايسع فيه صفين وفى مصلى العيد الفاصل لايمنع الاقتداء وإن كان يسع فيه الصفين أو أكثر (هنديه: ۱۸۷)والمسجد وإن كبر لايمنع الفاصل. الخ (شامى: ۳۸/۳۳) (۳) احمن الفتاوئ: ۳۸/۳۸ وشامى: ۲۸ سسم المخار (۴) الدرالمخارعلى بامش روالحتار:۲۸۲/۲۰۲۰ سسسم الحضائد (۴) الدرالمخارعلى بامش روالحتار:۲۸۲/۲۰۲۰ سسس

اوراگرآ وازنه پنچتی ہوتو درست نہیں ، کیوں کہ امام کی حالت مشتبہ رہے گی ۔ لیکن اگر دروازہ جالی والا ہوجس میں سے امام کی نقل وحرکت معلوم ہوسکتی ہوخواہ اس کو دیکھ کریا دوسرے مقتدی کو دیکھ کرتو پھر اقتد اجائز ہے اگر چہ آ وازنہ پنچے، کیوں کہ اب حالت مشتبہیں ہوگی۔ (۱)

(۲) اسی طرح اگر معجد کی حجیت پرنماز پڑھے تواگر امام کی حالت ( یعنی کس رکن میں ہے ) وہ مشتبہ نہ ہوتو اقتد اجائز ہے اور اگر مشتبہ ہو یعنی آواز نہ پہنچے یانقل وحرکت کسی طرح بھی معلوم نہ ہوسکے (نہ امام کو دیکھ کر اور نہ دوسرے مقتد یوں کو دیکھ کر ) تواقتد ا جائز نہیں۔ (۲)

9۱- **ضابطہ:** الیی دونمازیں جن میں سے ایک کی بناء دوسرے پرمنفر دکے حق میں جائز نہیں ،مقتدی کے لئے اپنے امام کی نماز پر بناء جائز نہیں۔<sup>(۳)</sup>

تفريعات:

(۱) پُس فرض بڑھنے والے کی اقتد اُفل پڑھنے والے کے پیچھے جائز نہیں ، کیوں کہ فرض کی بنا فِفل کے تحریمہ پرمنفرد کے قق میں جائز نہیں۔

(۱) اور کھڑے ہوکر نماز پڑھنے والے کی اقتد ابیٹھ کر پڑھنے والے کے پیچھے جائز ہے، کیوں کہ قائم کی بناء قاعد پرخود منفرد کے حق میں جائز ہے، جیسے منفرد نے پہلی رکعت بیٹھ کر پڑھی، پھر باقی نماز کھڑے ہوکر پڑھی تو (نفل میں بلاعذر بھی اور فرض میں عذر کے ساتھ ) جائز ہے۔

(۱)والحائل لايمنع الاقتداء إن لم يشتبه حال إمامه بسماع أو رؤية (ورمخار) ينبغى أن تكون الرؤية كالسماع، لافرق فيهابين أن يرى انتقالات الإمام أو احد المقتدى (شامى:٣٣٣/٢)

(٢)منحة الخالق"على البحر":١٣٥/١\_

(٣) قواعدالفقه :١٠١\_

# جماعت كابيان

9۲- ضابطہ: جمعہ وعیدین کے علاوہ ہر نماز کی جماعت کے لئے ایک مقتدی بھی کافی ہے، خواہ وہ مقتدی مرد ہویا عورت؛ آزاد ہویا غلام؛ بالغ ہویا نابالغ سمجھ دار بچہ؛ اور خواہ فرشتہ ہویا جن \_(۱)

سا - و البطه: جعد اورعیدین میں (امام کے علاوہ) کم از کم تین ایسے آدمی میں رون میں (امام کے علاوہ) کم از کم تین ایسے آدمی موں نے ضروری ہیں جوامامت کے اہل ہوں۔ (۱) تفریعات:

(۱) پس جمعہ وعیدین میں امام کے پیچھے صرف دومر دہوں تو جماعت درست نہ ہوگی۔ (۲) اسی طرح تین آ دمی ہوں مگر ان میں کوئی نابالغ بچہ ہو یاعورت ہویا مجنون ہوتو جماعت صبح نہ ہوگا۔

(۳) تنہانچے ہوں یاعورت اور بچے ہوں تب بھی یہی حکم ہے، یعنی جماعت صحیح نہ رہ گا

۹۴- ضابطه: نفل نماز میں تداعی (بلادا) کے ساتھ جماعت مکر دہ تحریب ہے (۳) فائندہ: اور فقہاء نے لکھا ہے کہ امام کے سواج اِرآ دمی ہوں تو بیٹملاً تداعی ہے، پس بیٹھی مکر دہ ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱)واقلها اثنان ،واحد مع الإمام،ولو مميزاً أو ملكاً أو جنياً (درمخار )ولومميزاً أى لوكان الواحد المقتدى صبيا مميزاً .....الخ (شامى:۲۸۹/۲)

<sup>(</sup>۲)هذا فى غير جمعة....أى فإن أقلهافيها ثلاثة صالحون للإمامة سوى الإمام ومثلها العيد(شامى:۲۸۹/۱) (۳) الدرالخارعلى بامشردالخار:۲۸۹/۱

<sup>(</sup>۴) یکوه ذالك علی سبیل التداعی بأن یقتدی أربعة بواحد (الدرالخارعلی بامش روانختار:۲/۰۵۰،باب الوتو والنوافل)

98- فعا بطه: جس مسجد میں مؤذن، امام اور نمازی معین ہوں وہاں دوسری جماعت اذان وا قامت کے ساتھ مکر وہ تج کی ہے اور جو سجد الی نہ ہواس میں مکر وہ نہیں (۱) تشریخ: پس راستے اور اسٹیشن وغیرہ کی سجد جس میں امام اور مؤذن معین نہ ہوں یا نمازی معین نہ ہوں وہ اس تکر ار جماعت بالا تفاق مکر وہ نہیں، بلکہ افضل ہے، اگر چہ محرار اذان وا قامت کے ساتھ اور ہیئت اولی پر ہو۔ (۲) \_\_\_\_\_ اور محلّہ کی مسجد جہاں امام اور نمازی معین ہوتے ہیں تکر ارجماعت مکر وہ ہے۔

فائدہ:البتہ اگرمحلّہ کی مسجد میں دوسری جماعت بغیر اذان وا قامت کے ہواور ہیئت بدل دی جائے لیعنی امام محراب سے ہٹ کر کھڑا ہو (محراب کی محاذاۃ میں نہ ہو) تواس میں اختلاف ہے،امام ابو یوسف ؓ کے نزدیک اس صورت میں کوئی کراہت نہیں، جبکہ طرفین (امام ابو حنیفہ ؓ اورامام محرؓ ) کے نزدیک بیصورت بھی مکروہ ہے، کیوں کہ جماعت ثانیہ ہم صورت جماعت اولی میں سستی اور کی کا ذریعہ بنے گی، نیز افتر اق وانتشار کا بھی سبب ہے، یہی ظاہر الروابیہ ہے۔

البتہ بھی اتفا قامسجد کی حدسے باہر حن وغیرہ میں جماعت کی جائے تو حرج نہیں، کہ شامی میں امام ابو بوسف کے قول کوسیح کہا ہے اور تا تارخانیۃ میں ہے کہ ہم اس کو اختیار کرتے ہیں۔(۲)

<sup>(</sup>۱) ثامی: ۲۸۸۲ – ۲۸۸ – (۲) إلا فی مسجد طریق هو مالیس له إمام ومؤذن راتب فلا یکره التکرار فیه بل الأفضل (ثامی: ۲۳/۲ باب الاذان) وفی باب الإمامة ص ۲۸۸: والمراد بمسجد المحلة :ماله إمام وجماعة معلومون کما فی الدرز (۲) ولأن التکرار یؤدی إلی تقلیل الجماعة ،لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة یتعجلون فتکثر ، وإلاتأخروا،بدائع. وحینئذ فلودخل جماعة المسجد بعد ماصلی أهله فیه فإنهم یصلون وحداناً، وهو ظاهر الروایة، ظهیریة .....وعن أبی یوسف إذا لم تکن علی الهیئة الأولی لاتکره، وإلافتکره وهو ب

97- **ضابطہ:** وہ مخص جس کی مبد کی حاضری سے لوگوں کو تکلیف ہواس کے لئے جماعت کی نماز میں آنا جائز نہیں۔ (۱)

جیسے اگر کسی کے منھ یا بغل یا جسم کے کسی حصے سے بد ہوآتی ہوجس کی وجہ سے جائز نہیں ، نہا مائر کہت جائز نہیں ، نہا علا صدہ نماز پڑھے(ہاں البتہ دافع بد بولعنی عطر وغیرہ سے بد بود در ہوجاتی ہواور وہ اس کے استعمال پر قادر بھی ہوتو پھر بد بود در کر کے جماعت میں نثر یک ہونا ضروری ہے ) کے استعمال پر قادر بھی ہوتو پھر بد بود در کر کے جماعت میں نثر یک ہونا ضروری ہے ) اسی طرح قصائی ، مجھیر ہے وغیرہ کے کپڑوں سے بد بوآتی ہو یا جذامی یا کوڑی سے لوگ نفرت کرتے ہوں تو ان کی بھی جماعت میں نثر کت درست نہیں۔ (۱)

## مسبوق اورلاحق كابيان

تمہید: مسبوق وہ ہے: جس کی شروع کی کچھ رکعتیں امام کے ساتھ چھوٹ گئ ہوں۔اورلائق وہ ہے: جس نے نماز کا ابتدائی حصہ امام کے ساتھ پایا ہو،لیکن آخر نماز کا کل یا بعض حصہ نیندیانقض وضو کی وجہ سے امام کے ساتھ فوت ہو گیا۔

92- صابطہ: مسبوق (امام کے سلام کے بعد) پی فوت شدہ نماز میں منفرد کا حکم رکھتا ہے۔ (۳)

→ الصحيح، وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة،كذا في البزازية اه.وفي
 التاتارخانية : عن الولو الجية : وبه نأخذ (ثامى:٢٨٨/٢-٢٨٩)

(١) متقادشامي:٣٣٥/٢،مطلب في احكام المسجد

(٢)وكذالك ألحق بعضهم بذالك من فيه بخر أو به جرح له رائحة وكذالك القصاب والسماك والمجذوم والأبرص أولى بالإلحاق (شامى:٣٣٥/٢،مطلب في احكام المسجد)

(۳)الدرالمختار على بإمش ر دالحتار:۲ ۱۳۸۸–۳۴۹\_

تفريعات:

(۱) پس امام کے سلام کے بعد مسبوق جب کھڑا ہوتو قراءت کرے گا اور قراءت سے پہلے سے تنااور تعوذ بھی پڑھے گا، اور لاحق قراءت وغیرہ کچھ نہیں پڑھے گا، بلکہ تھوڑی دیر خاموش کھڑا رہے گا گھر رکوع کر لے گا، کیوں کہ امام کے سلام کے بعد مسبوق اپنی الگ نماز شروع کرتا ہے اور لاحق ابھی حکما امام کے چھچے ہوتا ہے۔ (۱) مسبوق اپنی الگ نماز شروع کرتا ہے اور لاحق ابھی حکما امام کے سلام کے بعد اگر مسبوق نے کوئی سہوکیا مثلاً امام کے سلام سے بعد اگر مسبوق نے کوئی سہوکیا مثلاً امام کے سلام کے بعد بھول سے خود نے بھی سلام پھیر لیا یا کوئی واجب ترک کیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر لاحق نے یہ کیا تو اس پر سجدہ سہوواجب نہ ہوگا، کیوں کہ لاحق مقتدی کے سم میں ہے اور مقتدی کے سہوسے سے دہ سہوواجب نہ ہوگا، کیوں کہ لاحق مقتدی کے سم میں ہو تا۔ (۲)

(٣)اى پر بيمسئلة بھى متفرع ہوگا كەاگرامام قعدة اخيره كرنے كے بعد كھ اہوگياتو اگرمسبوق بھى اس كى اتباع ميں كھ اہوگياتو كھ ہے ہوتے ہى اس كى نماز فاسد ہوجائے گى ، كيوں كه وه اس وقت منفر دكے تكم ميں ہے، اتباع مفسد نماز ہے ، بخلاف لاحق كے ، كه اس كى نماز فاسد نہ ہوگى۔ (٣)

۹۸-**ضابطہ** بمقیم جب مسافر کی اقتدا کرے تو امام کے سلام کے بعدوہ لاحق کے حکم میں ہوتا ہے۔ <sup>(۴)</sup>

تفریع: پس وہ امام کے سلام کے بعد باقی دور کعت بغیر قراءت کے ادا کرے گا۔ اور ان دور کعت میں کوئی سہو ہوجائے تو اس پر سجدہ سہوداجب نہ ہوگا۔

(۱)و حكمه (أى اللاحق) كمؤتم فلايأتى بقرأة وسهو .....والمسبوق ..... وهو منفرد، حتى يثنى ويتعوذ ويقرأ (الدرالخارعلى بامش ردالحتار:۳۲۲/۲۳، بنديه:۱۰۹) (۲) الدرالخارعلى بامش روالحتار:۳۴۵/۲

> (٣)ولو قام إمامه لخامسة فتابعه إن بعد القعو دتفسد (شامي:٣٥٠/٢) (٣)الدرالتحارعلي بامش روالمختار:٢/١١٢\_

## مفسدات نماز كابيان

# اقوال مفسدة:

99- **ضابطہ:** نماز میں ہرانیا کلام جو کلام الناس سے ہو ( یعنی ایسی ہاتیں جے لوگ آپس میں کیا کرتے ہیں ) نماز کو فاسد کر دیتا ہے،خواہ کلام قلیل ہو یا کثیر؛ عمد آبویاسہوآیا خطاء؛سوتے میں ہویا بیداری میں۔ <sup>(۱)</sup>

تشری : پس اگر کلام الناس میں سے ایک حرف بھی ایسا کہا جس کے معنی معلوم بیں، جیسے عربی میں قِ اور عِ (بیامر کے صیغے بیں لینی قِ بمعنی حفاظت کر اور عِ بمعنی بچا) تو نماز فاسد ہوجائے گی (لیکن ایک ایسا حرف جو بے معنی ہووہ کلام میں داخل نہیں اس سے نماز فاسد نہ ہوگی اور دوحرف سے بہر صورت نماز فاسد ہو جائے گی خواہ معنی معلوم ہول یانہ ہول)()

#### تفريعات:

(۱) پس کوئی خبرس کر جوابا قرآن کی آیت پڑھی جیسے کوئی اچھی خبرسی اور الحمد لله کہایا بری خبر پرانالله پڑھایا تعجب خیز خبرس کر سبحان الله یاالله اکبر کہاتو طرفین کے نزدیک نماز فاسد ہوجائے گی، کیول کہ پیخا طب یعنی آپس میں بات چیز کرتا ہوا (۳) کے نزدیک نماز فاسد ہوجائے گی، کیول کہ پیغیر ہجا کی آواز ہے اور بعض فقہا کے بعض کے نزدیک نماز فاسد نہ ہوگی، کیول کہ یہ بغیر ہجا کی آواز ہے اور بعض فقہا کے نزدیک نماز فاسد ہوجائے گی، کیول کہ یہ آواز کلام کے قائم مقام ہے، یہی زیادہ

<sup>(</sup>۱)البحرالرائق:۳/۲\_(۲)يفسدها التكلم هو النطق بحرفين أو حرف مفهم : كع وق أمراً (درمخار)أن الحرف الواحد لايسمي كلاماً (شامي:۲/۰۳۷)

<sup>(</sup>٣) مراقی الفلاح: ٣٢٦، الدرالحقارعلی بامش ردانحتار: ٢/٩ ٣٤٩، كبيرى: ٣٤٩، البحر:٢/١١\_

مناسب معلوم ہوتا ہے۔<sup>(۱)</sup>

(۳) نماز میں بچھونے ڈس لیایا کہیں درد ہوایااٹھتے بیٹھتے مشقت ہوئی اور یااللہ نکل گیا یا بسم اللّٰد کہاتو نماز فاسد ہونے میں اختلاف ہے راج سے ہے کہ نماز فاسد نہ ہوگی، کیوں کہ پیکلام الناس میں سے نہیں ہے،فتو کی اسی پر ہے۔(۲)

(۴) چھینک آئی اورالحمدلله کہاتو نماز فاسدنه ہوگی،البته اگر کسی کی چھینک کا جواب دینے میں کا جواب دینے میں کا جواب دینے میں تخاطب ہوجاتا ہے۔ (۳)

(۵) الله کانام س کر جل عَلَالُهُ کہا، یا نبی طَلِیْ اَلَیْم کانام س کردُرود برِ ها، یا امام کی قرائت س کر صَدَق الله وَصَدَق رَسُولُهُ کہا تو نماز فاسد ہوجائے گی خواہ جواباً کہا ہویا ایسے ہی کہا ہو، کیوں کہ یہ جواب کے لئے متعین ہیں۔البتہ اگر تعظیم اور ثنا کی نیت سے کہا (جواب کا ارادہ بالکل نہیں کیا) تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ (۳)

(ا)لكن في الجوهرة :أن الكلام المفسد مايعرف في متفاهم الناس سواء حصلت به حروف أم لا(شامي:٢/٠/٣٤،كيري:٢٤٧حاشية الطحطاوي:٣٢١)

(۲) ولولدغته عقرب فقال بسم الله تفسد صلاته عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى . وقيل لاتفسد لأنه ليس من كلام الناس وفى النصاب وعليه الفتوى وكذا فى البحر ..... مريض صلى فقال عند قيامه أو عند انحطاطه بسم الله لما يلحقه من المشقة والوجع لاتفسد صلاته وعليه الفتوى (بندي: ۱۹۹۱) الله لما يلحقه من المشقة والوجع لاتفسد صلاته وعليه الفتوى (بندي: ۱۹۹۱) صلى الله عليه وسلم فصلى عليه أو قرأة الامام فقال:صدق الله ورسوله تفسد إن قصد جوابه (درم اله أو الدبي المجابة .. واستفيد أنه لو لم يقصد الجواب بل قصد الثناء والتعظيم لاتفسد، لأن نفس تعظيم الله تعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم لاينافى الصلاة (شائ ١٢٨٠/٣٨)

(۲) ج كرنے والے نے نماز ميں لبيك كہاتو نماز فاسد ہوجائے گى، كيوں كه يه كلام الناس كے مشابہ ہے۔ (۱) ليكن اگر ايام تشريق ميں تكبير تشريق (الله اكبرالخ) كہاتو نماز فاسد نه ہوگى، كيوں كه يهذكر ہے۔ (۱)

۱**۰۰- ضابطه:**نماز میں ہراییا کھانسنا جو کسی عذر کی وجہ ہے ہویاضچے غرض **ہے ہونماز کوفاسدنہیں کرتا،اگر**چہ حروف پیدا ہوجا کیں۔<sup>(۳)</sup>

تشریکے: پس مرض کی وجہ سے یا بے اختیاری میں یا کوئی سیح غرض مثلاً اپی آواز کو درست کرنے کے لئے ، یاکسی کو خلطی پر متنبہ کرنے کے لئے کھانسا تو نماز فاسد نہ ہوگی خواہ حروف پیدا ہوجا کیں۔

اورا گربلاعذراور بلاکسی غرض کے کھانسا تو اگر حروف بھبی (اُح اُح وغیرہ) پیدا ہوجا ئیں تو نماز فاسد ہوجائے گی اورا گر حروف پیدانہ ہوں تو نماز فاسد نہ ہوگی، کیکن بلاعذر کھانسنا کمروہ ہے۔ <sup>(۳)</sup>

ا ۱۰- ضابطه: نماز میں ہراییا رونا کہ جس سے حروف جبی '' آؤ' یا ''اوو'' یا''اف'' وغیرہ پیداہوجا کیں تو اگر رہے جنت یا دوزخ کے ذکر سے ہوتو نماز فاسد نہ ہوگی،ورنہ فاسدہوجائے گی۔ (۵)

تفریع: پس اگرکوئی شخص در دیا مصیبت یاغم کی وجہ سے رویا تو نماز فاسد ہوجائے گی۔

<sup>(</sup>۱)ولو لبي الحاجي في صلاته تفسد (بندية:١٠٠١،١ليم:١٣/٢)

<sup>(</sup>٢)ولوقال في أيام التشريق الله أكبر لاتفسد (بنديه:١٠٠١،١ليحر:١٣/٢)

<sup>(</sup>٣) الدرالخآر:٢٠٢٦ ـ (٣) يفسد التنحنح بحوفين بلا عذر.. أو بلا غوض صحيح ؛ فلو لتحسين صوته أو ليهتدى إمامه أو للاعلام أنه في الصلاة فلافساد على الصحيح (الدرالخآرعلى بإمش روالحار ٢٠٢١ ـ (۵) والبكاء بصوت يحصل به حروف ..... لالذكر جنة أو نار (الدرالخارعلى بإمش روالحار ٢٠٣١١ ـ (٣/٢ ـ ٣/٢ - ٢)

لیکن اگروہ اپنے نفس کوروک نہیں سکااور در دکی وجہ سے بے اختیار آ واز نکل گئ تو پھرنماز فاسد نہ ہوگی، گویاوہ بے اختیار کھانسی اور ڈکار کی مانند ہوگیا۔ (۱)

۱۰۲- **ضابطه:** نماز میں بلاضرورت تعلیم قعلم سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ <sup>(۲)</sup> تفر**یعات**:

(۱) پس اگراپ امام کے علاوہ دوسرے کولقمہ دیا تو لقمہ دینے اور لینے والے دونوں کی نماز فاسد ہوجائے گی،اس لئے کہ یہ بلاضرورت نماز میں تعلیم وقعام ہے۔

(۲) اسی طرح جو شخص نماز سے باہر ہواس نے لقمہ دیا اور نمازی نے اس لقمہ کو لے لیا تو نماز فاسد ہوجائے گی (البتہ مقتدی اپنے امام کولقمہ دے تو نماز فاسد نہیں ہوتی اگر چہ مقدار فرض قر آت کرنے کے بعدلقمہ دیا اور لیا ہو، کیوں کہ اس میں ضرورت ہے، فتو کی اسی بیرے) (۱)

(۳) اسی طرح اگر کسی نے نماز میں قرآن کود کھے کرقرات کی تواگرایک آیت کے بقدر دکھ کر پڑھ لیا تو نماز فاسد ہوجائے گی،خواہ قرآن پاک کوہاتھ میں اٹھا کر پڑھا، یا نیچے رکھا ہواتھا یا محراب میں لکھا ہواتھا اس میں سے پڑھا،فتو کی اس پرہے، کیوں کہ یہ بھی تعلیم وقعلم کی صورت ہے ۔۔۔ البتہ اگر اس کو پہلے سے وہ آیت (اچھی طرح) زبانی یادتھی اور اس نے قرآن اٹھائے بغیر دیکھ کر پڑھا تو نماز فاسد نہ ہوگی، کیوں کہ جب پہلے سے آیت اس کے ذہن میں تھی تواب دیکھ کر پڑھا تو نماز فاسد نہ موگی، کیوں کہ جب پہلے سے آیت اس کے ذہن میں تھی تواب دیکھ کر پڑھنے سے تعلیم حاصل کرنانہیں ہوا اور قرآن نہا ٹھانے سے ممل کثیر بھی نہیں ہوا۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) إلا لمريض لايملك نفسه عن أنين وتأوه ، لأنه حينئذ كعطاس وسعال وجشاء وتثاؤب وإن حصل حروف للضرورة (الدرالخمّارعلى بإمش ردالمحّار:٣٧٢-٣/٢، البحر:٣/٢-٢) (٢) ستفادحا شية الطحطاوى:٣٣٣\_(٣) بهنديه: ١٩٥١، لبحر:٢/٠١\_

<sup>(</sup>٣) اوقرأته من مصحف أى مافيه قرآن مطلقاً لأنه تعلم إلا إذاكا ن حافظاً لما قرأه وقرأ بلاحمل (الدرالمخارعلى بإمشردالحار:٣٨٣-٣٨٣)

۱۰۳- ضابطه: ہروہ لفظ جوقر آن میں سے ہواور بے اختیار زبان سے نکل جائے تو اگر اس کے تکیہ کلام میں سے ہوجیتے ' نغم' وغیرہ تو اس سے نماز فاسد ہوجائے گی اورا گرتکیہ کلام نہ ہوتو نماز فاسد نہ ہوگی۔ (۱)

فائدہ: کیوں کہا گرنگیہ کلام میں سے ہوتو وہ اس کا کلام ثار ہوگا اورا گرنگیہ کلام میں سے نہ ہوتو وہ قرآن کا لفظ سمجھا جائے گا ۔۔۔۔ لیکن اگر وہ لفظ قرآن میں نہ ہوتو بہر صورت نماز فاسد ہوجائے گی ، یعنی خواہ تکیهٔ کلام ہویا نہ ہو۔

۱۰۵- ما بطہ: وسوسہ کودور کرنے کے لئے لاکھ ل الخ پڑھاتو اگروسوسہ دنیوی امور سے ہوتو نماز فاسد نہ ہوگی۔ (۲) امور سے ہوتو نماز فاسد نہ ہوگی۔ (۲) مارکٹ ناجونہ قرآن وحدیث میں آئی ہے اور نہاں کا مانگنا بندوں سے حال ہے نماز کو فاسد کردیتا ہے۔ (۳)

جیسے کھانا، مال، بیوی، وغیرہ .....کی دعا مانگی تو نماز فاسد ہوجائے گی، کیوں کہ عاد تا اس کامانگنا بندوں سےمحال نہیں اور نہ بیقر آن وحدیث میں منقول دعاؤں میں سے ہے۔ <sup>(۳)</sup>

اور جودعا قرآن وحدیث میں منقول ہے یااس کا مانگنا بندوں سے محال ہے، جیسے رزق، مغفرت، عافیت وغیر ہ تواس سے نماز فاسد نہ ہوگی۔ (۵)

(۱) ولوجرى على لسانه "نعم" أو "آرى" إن كان يعتادها في كلامه تفسد لأنه من كلامه وإلالا لأنه من قرآن (الدرالخارعلى بامشررالحار:٣٨٢/٢)

(٢) ولوحوقل لدفع الوسوسة :إن لأمور الدنيا تفسد الالأمور الآخرة (الدرالخارعلى بامش روالحار:٣٨١/٢) (٣) وإن لم يكن في القرآن أو في الماثور ول ايستحل سؤاله تفسد (الجحرالرائق:٢٠٥١ الدرالخار ايستحل سؤاله لاتفسد (الجحرالرائق:٢٠٥١ الدرالمخار والثامى:٢٣٨٦ - ٣٧٧) (٣) مثل قوله أللهم اطعمني واقضى ديني أو زوجني فإ نه يفسد (هندية:١٠٠١) (٥) مثل العافية والمغفرة والرزق ..... لاتفسد (هندية:١٠٠١)

### اعمال مفسده:

۲۰۱- فعا بطه: ہراییاعمل کیر جونہ نماز کے اعمال میں سے ہواور نہاس کی اصلاح میں سے ہواور نہاس کی اصلاح میں سے ہماز کوفاسد کردیتا ہے، خواہ وہ عمل اختیار سے کرے یابلا اختیار۔ (۱)
تشریح نماز کے اعمال اور اصلاح میں سے نہ ہونے کی قیداس لئے ہے کہ جوعمل نماز کے اعمال میں سے ہو جیسے رکوع یا سجد سے پراضا فہ کرلیا ، یا نماز کی اصلاح کے لئے ہوجیسے حدث سبقت کرنے پر چلنا اور وضو کرنا تو بیاگر چھل کیر ہے، لیکن نماز کوفاسد ہوجیسے حدث سبقت کرنے پر چلنا اور وضو کرنا تو بیاگر چھل کیر ہے، لیکن نماز کوفاسد نہیں کرتا۔ (ان کے علاوہ باقی ہمل کیر نماز کوفاسد کردیتا ہے) (۱)

پھر عمل کثیر اور تولیل کے درمیان حدفاصل میں فقہاء کا اختلاف ہے، اس سلسلے میں پانچے اقوال مشہور ہیں: /

اول: ایساعمل جس سے فاعل کو دور سے دیکھنے والا پیلیقین کرے یا اس کو غالب گمان گذرے کہ بیشخص نماز میں نہیں ہے وہ کثیر ہے۔اور جس عمل سے نماز میں نہ ہونے کا غالب گمان نہ ہو بلکہ شبہ ہوتو وہ قلیل ہے۔ (۳)

دوم: جوکام عاد تادو ہاتھ سے کیا جاتا ہو، جیسے عمامہ باندھنا، کرتا پہننا، پا جامہ پہننا وغیرہ وہ کثیر ہے،خواہ ایک ہی ہاتھ سے کرے۔اور جو کام عاد تا ایک ہاتھ سے کیا جاتا ہو جیسے از اربند کھولنا ہٹو پی پہننایا تارنا (یامو بائل کا بٹن بند کرنا) وغیرہ وہ قلیل ہے اگر چہ دوہاتھ سے کیا جائے۔ (\*)

سوم: تين حركات متواتره مول، يعنى ان كه درميان بقدرتين تبييج كه وتفه نه موتو (۱) ويفسدها كل عمل كثير ليس من أعمالها و لاإصلاحها (در يخار: ۳۸۴/۲) و لا يشترط فيما يفسد الصلواة الاختياد (كبيرى: ۳۸۲) (۲) شامى: ۳۸۳–۳۸۵ (۳) و إن شك أنه فيهاأم لا؟ فقليل (الدرالخارعلى بامش روالحتار: ۳۸۵/۲)

(٣)الثاني :أن مايعمل عادة باليدين كثير وإن عمل بواحدة.(شامي:٣٨٥/٣)

وہ کثیر ہے، ورنہ یل ہے۔(۱)

چہارم:ایساعمل جس کے لئے فاعل عادتاً علا صدہ مجلس کرتا ہودہ کثیر ہے، جیسے بچہ کودودھ یلاناوغیرہ۔(۲)

پنجم:خودنمازی کی رائے پرموتوف ہے، یعنی نمازی جس کو کثیر شمجھے وہ کثیر ہے اور جس کقلیل سمجھے وہ قلیل ہے۔ <sup>(۳)</sup>

یہ آخری قول امام ابوحنیفہ ؒ کے مذاق کے موافق ہے، کیوں کہ امام صاحب اکثر مسائل میں مبتلی بہ کی رائے پڑھم کا مدارر کھتے ہیں۔

ابان ہی اصول پر متفرع ہونے والی کھے جزئیات ملاحظ فرمائیں:

(۱) اگر کسی نے نماز میں دھادیا جس سے متواتر تین قدم ہٹ گیایا اپنے سجدہ کی جگہ سے ہٹ گیایا اپنے سجدہ کی جگہ سے ہٹ گیاتا رہے ہو یابلاا ختیار جگہ سے ہٹ گیاتو نماز فاسد ہوجائے گی، (۳) کیوں کی ممل کثیر اختیار سے ہو یابلاا ختیار نماز فاسد کرنے میں دونوں برابر ہیں۔ (۵) لیکن اگر نماز میں اٹھے بیٹھے دونوں پاؤں کیٹرے میں الجھ کے اور اس کی وجہ سے آگے بیٹھے ہو گیاتو بوجہ عذر اور کثیر الوقوع ہونے نے نماز فاسد نہ ہوگی۔ (۲)

(۲)سانپ، بچھوکونماز میں مارا تو اگر تین قدم نہیں چلنا پڑااور نہ تین ضربوں کی حاجت ہوئی تو نماز فاسد نہ ہوگی، ورنہ مل کثیر کی وجہ سے نماز فاسد ہوجائے گی ،گر

(١) الثالث: الحركات الثلاثة المتوالية كثير، وإلافقليل (شامي:٣٨٥/٢)

(۲) الرابع : ما يكون مقصودا للفاعل بأن يفرد له مجلسا على حدة الخ (شائى: ٣٨٥/ (٣) التفويض إلى رأى المصلى، فإن استكثره فكثير، وإلا فقليل (شائى:٣٨٥/٢)(٣) فإن من دفع أو جذبته الدابة حتى ازالته عن موضوع سجوده تفسد (الدروالثائى:٣٩٠/٢)(۵) وهل يشترط فى المفسد الاختيار؟ فى الخبازية :

نعم ،وقال الحلبي : لا (درمخار) الظاهر اعتماده للتفريع عليه (شامي:٣٩٠)

(۲)محودیه:۲۰۸/۲\_

سانب، بَجِهوكونماز مِين بَهِي ماردينا عِلْبِ الرَّحِين الْصَلَوةِ العَيَّةَ وَالْعَقْرَبِ (١) شَعَ كه مديث شريف مِين وارد بِ: أَقْتُلُوا الأَسْوَ دَيْنِ فِي الْصَلَوةِ الْعَيَّةَ وَالْعَقْرَبِ (١)

(۳) ایک رکن میں (یعنی تین بار سبحان الله کہنے کے بقدر وقت میں) تین مرتبہ ہاتھ اٹھا کر تھجلایا تو نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر ہر بار ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ ایک باراٹھا کر چند مرتبہ حرکت دی تو بید ایک ہی بار تھجلانا ہوا ، اس سے نماز فاسد نہ ہوگی ، لیکن بلاضر ورت ایک بار بھی تھجلانا کمروہ ہے۔ (۲)

(۴) عورت نماز پڑھ رہی تھی کہ شوہر نے شہوت سے یا بلاشہوت بوسد یا، یا شہوت کے ساتھ چھود یا تو عورت کی نماز فاسد ہوجائے گی، بخلاف اگر عورت نے مرد کے ساتھ بیچر کت کی تو مرد کی نماز فاسد نہ ہوگی جب تک کہ مرد کواس عمل سے خواہش نہ ہوجائے، اس لئے کہ جماع کا فاعل مرد ہے نہ کہ عورت۔ (۳)

2-1- ضابطه: نماز میں (منھ سے باہر کی) کوئی چیز کھانے پینے سے

(۱) لا يكره قتل حية أو عقرب سولوبعمل كثير على الأظهر ، لكن صححه الحلبى الفساد (الدرالخارعلى بامش روالحتار: ٢/٢/٢) (٢) إذا حك ثلاثا في ركن واحد تفسد صلاته، هذا إذا رفع يده في كل مرة أما إذا لم يرفع في كل مرة فلا تفسد ولو كان الحك مرة واحدة يكره، كذا في الخلاصة (بندية: ١٠٦١) تا تارغانية: ١٩٨١) اوريبال ركن واحد يبقر رتين شيح كا وقت مراد ب، وه اس عبارت ساخذ كيا كيا ب: ويفسدها أداء ركن حقيقة اتفاقا أو تمكنه منه بسنة، وهو قدر ثلاث تسبيحات مع كشف عورة. . الخ (الدرالمخارعلى بامش روالحتار: ٣٨١/٢)

(٣)أومسها بشهوة أو قبلها بدونها فسدت، لا لو قبلته ولم يشتهها (الدرالخار على بامش روالحار: ٣٠/٢) يعنى أن الزوج هوالفاعل للجماع فاتيانه بدواعيه فى معناه ..... بخلاف المرأة فإنها ليست فاعلة للجماع فلايكون إتيانه دواعيه منها فى معناه مالم يشته الزوج (شامى:٣٩٠/٢)

نمازمطلقاً فاسد ہوجاتی ہے،خواہ وہ چیزلیل ہو یا کثیر اورخواہ کھانا پیناسہواُ ہو یاعمراً؛ خطاءً ہویا قصداً۔(۱)

تشریکے: پس تل کے برابر بھی باہر سے کوئی چیز اٹھا کر کھالی یاباہر ہونٹ پر کوئی چیز تھی اور سانس کے ذریعہ اس کو اندر تھنچ لیا اور وہ چیز حلق میں چلی گئی تو نماز فاسد ہوجائے گی (خواہ ایسااس نے بے خبری میں کیا ہو)

تفریع: منھ کھلا ہوا تھااور بارش کا قطرہ حلق میں چلا گیا تو نماز فاسد ہوجائے گی (لیکن اگر کھی چلی گئ تو نماز فاسد نہ ہوگی جسیا کہ روزہ فاسر نہیں ہوتا، کیوں کہ کھی سے بچنامشکل ہے،مؤلف)(۲)

۱**۰۸ - ضا بطہ**: ہروہ مفسد صلاۃ فعل جس کونمازی بالارادہ کرےاس میں رکن کے بق**در کی مہلت نہیں**۔ <sup>(۳)</sup>

جيسے:

(۱) اگر کسی نے نماز میں قصداً اپ فعل سے چوتھائی عضو کے بقدرستر کھولدیا تو نماز فاسد ہوجائے گی، اگر چپوراڈ ھانپ لیا ہو، کیوں کہ قصداً کسی فعل کے کرنے میں رکن کی مقدار کی رعایت نہیں۔

(۲) اسی طرح قصداً ناپاک زمین بر کھڑا ہو گیا؛ یا نماز میں کوئی ناپاک چیز اٹھالی؛ یا امام سے آگے چلا گیاوغیرہ ..سب کا یہی تھم ہے بعنی نماز فوراً فاسد ہوجائے گی۔ (۳) فواٹ : مفسدات صلوۃ سے متعلق ایک شجرہ کتاب کے اخیر میں ہے۔

(۱)وأكله وشوبه مطلقاً ولو سمسة ناسيا (الدرالخارعلى بامشرردالحار:٣٨٢/٢)

(۲)ولو سمسة ناسيا ومثله ماأوقع في فيه قطرة مطر فابتلعها كما في البحر (شامى:٣٨٣/٢) (٣)فلو به (أى بصنعه) فسدت في الحال عندهم، قنية ،قال ح :أى وان كان أقل من اداء ركن. (شامى:٨٢/٢)

(٣)(ثای:۲/۸۲)

## مكرومات نماز كابيان

۱۰۹- صابطه: ہروہ کام جونمازی کے لئے مفید وضروری ہوبغیر مل کثیر کے اس کے کرنے میں مضا تھنی میں ، ورنہ مکروہ ہوگا۔ (۱)

جیسے پیشانی سے پسینہ پونچھنا، یا سجدے سے اٹھتے وقت داکیں باکیں کپڑا جھاڑنا تاکہ لیٹ نہ جائے اس میں کوئی حرج نہیں، حضور پاک میلائی کیے سے اس طرح کرنا ثابت ہے۔(۱)

البنة تجده میں جاتے وقت کپڑاسمیٹنا مکروہ ہے،خواہ عادت کے طور پر ہویا کپڑے کومٹی سے بچانے کے خواہ عادت کے طور پر ہویا کپڑے کومٹی سے بچانے نے مفید ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے، بلکہ از قبیل نزاکت و تکلف ہے۔ (۳)

۱۱- فعا بطه: ہروہ نماز جو کراہت تحریمی کے ساتھ اداکی جائے اس کا اعادہ واجب ہے اور جو کراہت تریمی کے ساتھ اداکی جائے اس کا اعادہ مستحب ہے۔

ااا- ضابطه: ہراس صفت یا نعل کے ہوتے ہوئے نماز پڑھنا جونماز کے

(۱) شاى: ۲/۲ ۲/۳ ـ (۲) (وعبثه) هوفعل بغرض غيرصحيح . قال في النهاية: وحاصله أن كل عمل هو مفيد للمصلى فلاباس به، أصله ماروى أن النبي صلى الله عليه وسلم عرق في صلاته فسلت العرق عن جبينه ،أى مسحه لأنه كان يؤذيه فكان مفيداً، وفي زمن الصيف كان إذاقام من السجود نفض ثوبه يمنة ويسرة لأنه كان مفيداً كي لاتبقى صورة، فأما ماليس بمفيد فهو العبث (شاى: ۲/۲/۲)

(۳)وكره كفه أى رفعه ولو لتراب كمشمر كتم أو ذيل (ا*لدرالتحار*)وحور الخير الرملى مايفيد أن الكراهة فيه تحريمة(شامى:۲۰۲۸)

(٣)والحق أن التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريمة فتجب الاعادة أو تنزيهة فمستحب (شامي:١٣٤/١-٣٠٠)

خثوع وخضوع میں مخل ہے مکروہ ہے۔(۱)

جیسے کسی کے چیرے کے سامنے ؛ یا سوئے ہوئے تخص کے سامنے (جبکہ اس کی وجہ سے نماز میں دھیان ہٹنے کا خطرہ ہو ) یا نجاست کے سامنے ؛ یا قبر کے سامنے ؛ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

نیز پییثاپ و پاخانہ کے شدید تقاضہ کے وفت یا سخت بھوک گی ہواور کھا نا تیار ہوتو اس حال میں بھی نماز کروہ تحریمی ہےاگر چہ جماعت فوت ہوجائے۔

البته اگروفت تنگ ہواور فرض یاواجب نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہوتو مکروہ نہیں بلکہ اولی ہے کہ اسی حالت میں نماز اداکرے، کیوں کہ کراہت کے ساتھ نماز اداکر نا قضا کرنے سے بہتر ہے۔(۲)

اسی طرح لوگوں کی گذرگا ہوں پر بغیرستر ہ کے نماز پڑھنا مکر وہ تحریمی ہے کیوں کہ اس سے نماز میں خلل آتا ہے۔ <sup>(۳)</sup>

# نفل نماز كابيان

۱۱۲- **ضابطه** : فل کا ہر شفعہ (دور کعت) مستقل نماز ہے۔ (<sup>۳)</sup> تفریعات:

(۱) پس نفل کی تیسری رکعت میں تعوذ ہشمیہ اور ثنا پڑھنامستحب ہے۔ (۵) (۲) اور نفل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے (اگر کسی

(۱) متفاد حاشية الطحطاوى: ۳۵۸-۳۵۸، البحر:۵۵/۲) و كذا الريح وإن مضى عليها أجزئه وقد أساء ،ولو ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بالوضوء يفوته يصلى لأن الأداء مع الكراهة أولى من القضاء (بندية: ۱/۵-۱، شاى:۴۰۸/۲- كبيرى: ۳۵/۷) (۳) طحطاوى:۳۵۲\_(۴) قواعد الفقه:۱۰۰-(۵) وقالوا: يستحب الاستفتاح فى الثالثة والتعوذ. الخ (شاى ۱۵۰/۲۵)

ر کعت میں سورت نہیں ملائی تو سجدہ سہوواجب ہوگا)<sup>(۱)</sup>

(۳) اگر کسی نے چار رکعت نفل کی نیت کی اور دور کعت پر سلام پھیر دیا یااس کے بر کسی سے جار رکعت نفل کی نیت کی اور دور کعت پر سلام پھیر دیا یااس کے بر عکس کیا لیعنی دور کعت کی نیت کی اور چار رکعت پڑھ لی تو کوئی مضا کھتے ہیں، کیوں کہ ہر شفعہ ستفل نماز ہے، نمازی جب دوسر ہے شفعہ کے لئے کھڑ اہوتا ہے تو سابق تح یمہ پر بنا کرنے والا ہوتا ہے، گویا دوسرا نیا تح یمہ کہتا ہے۔

(۴) اگر کسی ایک شفعه میں فساد آگیا (خواہ وہ شفعہ اول ہویا ثانی) تو صرف اسی شفعہ کی قضاوا جب نہ ہوگی۔(۲)

### نمازی کے آگے سے گذرنے کا اور سترہ کا بیان

۱۱۳- صابطه: ستره کی لمبائی کم از کم ایک ہاتھ (دوبالشت)اور چوڑائی بقدرایک انگلی ہونی چاہئے۔ (۳)

تفریع:پس بعض مساجد میں (بطورسترہ)جولکڑے کا تختہ دغیرہ رکھتے ہیں جس کی اونچائی،ایک ہاتھ سے بھی کم ہوتی ہے،وہ چیخ نہیں،اس کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہاہوتو سامنے سے گذرنا جائز نہیں۔

۱۱۱۳- ضابطہ: سترہ کا عتبار صرف قیام کی حالت میں ہے۔ (۳)
تفریع: پس اگرکوئی رسی وغیرہ چھت سے لکی ہوئی ہواور قیام کے وقت سترہ رہتی
ہواورر کوع، سجدے میں کمر پرآجاتی ہوتو کوئی حرج نہیں، ایسے سترہ کے پرے سے گزرنا
جائز ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) مراقی الفلاح: ۲۴۸\_(۲) شامی:۲ر۰۵ و (۳) بدایه:۱ر۱۳۸، هندیه:۱ر۲۹ ا

<sup>(</sup>٣)ولوستارة ترتفع إذا سجد وتعود إذا قام (الدرالخارعلى المشردالحار ٢٠٠٠/٢)

<sup>(</sup>۵)ولو ستارة ترتفع أى تزول بحركة رأسه ...وصورته :أن تكون الستارة من ثوب أو نحوه معلقة في سقف مثلاً ثم يصلى قريباً منه ،فإذا سجد تقع على ب

۱۱۵- ضابطه: نمازی کآگے سے گذرنا مکروہ ہے، بٹنا مکروہ نہیں۔() تفریعات:

(۱) پس نمازی کے آگے بیٹھا ہوا مخف اٹھ کر جاسکتا ہے، کیوں کہ یہ ہٹنا ہے، گذر نا نہیں ہے جوممنوع ہے۔

(۲) ای پربید مسلّم بھی متفرع ہوگا کہ اگر دوخض نمازی کے آگے سے گذر ناچا ہیں تو ان میں سے ایک فخص نمازی کے سامنے پیٹے کرکے کھڑا ہوجائے اور دوسر افخض اس کی آڑسے گذرجائے، پھر پہلا تخص اسی طرح کرے اور دونوں اس طرح گذرجا کیں تو بیہ جائز ہے۔ (۲)

(۳)ای سے بیجی معلوم ہو گیا کہ آج کل لوگوں میں جو بیٹل مروج ہے کہ نمازی کے بغازی کے بغازی کے بغازی کے بغازی کے بغال میں بیٹھا ہوا تخص اپناہا تھر کھ لیتا ہے اور سامنے سے گذرنے والا گذرجا تا ہے، پھروہ اپناہا تھ ہٹالیتا ہے تو اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔

### قضانمازون كابيان

میم بید: جاننا چاہئے کہ قضا اور وقتیہ نمازوں میں اور خود قضا نمازوں میں ترتیب واجب ہیں۔ پس اگر کی وجہ سے نماز قضا ہوجائے تو پہلے قضا نماز پڑھے، پھر وقتیہ نماز اداکر ہے۔ اس طرح خود آپس میں قضا نمازوں میں بھی جوسب سے پہلے قضا ہوئی ہے اس کو پہلے پڑھے، پھراس کے بعد بعد والی، پھراس کے بعد بعد والی، اس ترتیب سے قضا کر ہے۔ اگر ترتیب کا لحاظ نہیں کرے گاتو نمازیں درست نہ ہوں گی ، پھر سے قضا کرے۔ اگر ترتیب کا لحاظ نہیں کرے گاتو نمازیں درست نہ ہوں گی ، پھر سے خطہرہ ویکون سجو دہ خارجا عنها، وإذا قام أو قعد سبلت علی الأرض وستو ته (شامی: ۲۰۰۷)

<sup>(</sup>۱) المرادالفتاوكل: ۲۱/۱۹۲۱)ولومر اثنان يقوم أحدهما أمامه ويمر الآخر ويفعل الآخر، هكذا يمران(شامي:۱/۲/۴۸)(۳)

----بالتر تيب پڙهني ہوں گي۔<sup>(1)</sup>

البته بعض صورتوں میں بیر تیب ساقط ہوجاتی ہے،اس کومندرجہ ذیل ضوابط وتشریحات میں ملاحظہ کیجئے۔

الا - صابطه: وقت ی تنگی سے وقت اور قضامیں ترتیب ما قط ہوجاتی ہے۔ (۲)
تشریخ: پس اگرونت اتنا تنگ ہوگیا ہو کہ قضا نماز پڑھنے میں وقت نماز فوت ہوجاتی ہو، مثلاً کسی کے ذمہ فجر اور ظہر باقی ہے اور اب عصر کا وقت اتنا تنگ رہ گیا ہے کہ قضا نماز پڑھنے میں عصر کا وقت (اصل وقت نہ کہ ستحب وقت یہی معتمد ہے) (۳) تکل جائے گا تو پہلے عصر پڑھ لے۔

اوراگراتناوقت ہو کہ عصر کے ساتھ صرف فجر پڑھ سکتا ہے، ظہر نہیں پڑھ سکتا تو واجب ہوگا کہ پہلے فجر پڑھ، پھر عصر اداکرے، یعنی وقتیہ سے پہلے جس قدر تضانماز کی گنجائش ہو پہلے اس کواداکرے، پھر وقتیہ کو پڑھے، تی کہ سی کی عشا کی نماز مع وتر کے قضا ہوگئ اور فجر میں اتناوقت رہ گیا ہے کہ صرف پانچ رکعتوں کو پڑھ سکتا ہے تواس پر واجب ہوگا کہ پہلے وتر پڑھے، پھر فجر کی دور کھت فرض پڑھے (فجر کی سنتیں اس صورت میں ترک کردے) پھر سورج طلوع ہونے کے بعد عشا کی تضا کرے (اور بعد طلوع، فجر کی سنتیں پڑھے لئے بہتر ہے واجب نہیں) (۵)

<sup>(</sup>۱) مراقی الفلاح علی بامش الطحطاوی: ۴۲۱ ،الدرالمختارعلی بامش ردالمحتار:۲ بر۵۲۳ \_

<sup>(</sup>۲) مراية: ۱۵۳/۱- (۳) فالذي ينبغي اعتماده ماعليه أكثر المشايخ من أن المعتبر أصل الوقت عند علمائنا الثلاثة (شائى: ۵۲۳/۲) (۳) وإن كانت المتروكة أكثر من واحدة والوقت يسع فيه بعضها مع الوقتية لا تجوز الوقتية مالم يقضى ذالك البعض حتى لو تذكر في وقت الفجر أنه لم يصلى العشاء والوتر وبقى من الوقت مالا يسع فيه إلا خمس ركعات على قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى يقضى الوتر ثم يصلى الفجر ثم يقضى العشاء بعد طلوع الشمس (هندية: ۱۲۲/۱۱، الجرال الق: ۱۲۵/۲)

فائدہ:جمعہ کے فوت ہونے کا اندیشہ منقط ترتیب نہیں ،پس صاحب ترتیب پہلے قضا پڑھے پھر جمعال جائے تو بہتر ہے در منظہر پڑھے۔ (۱)

تشریح پس اگرقضانمازیاد نه رہے اور پہلے دقتیہ پڑھ لی تو تر تیب ساقط ہوجائے گی، یعنی وہ دقتیہ نماز صحیح ہوجائے گی ،اس کو دوہرانے کی ضرورت نہیں۔

ہاں نماز میں یادآ جائے کہ قضاباقی ہےتو بیہ وقتیہ نماز فاسد ہوجائے گی، پہلے قضا نمازیڑھناضروری ہے۔ <sup>(۳)</sup>

فائدہ: ظاہرالردایت میں جہل منقط ترتیب نہیں، لیکن ایک روایت میں امام صاحب سے بولسطہ حسن بن زیاداس کے خلاف بھی مروی ہے بعنی جہل منقط ہے (یعنی جس کو بیمسئلہ معلوم نہ ہوکہ قضامیں ترتیب ضروری ہے، اس پرترتیب فرض نہیں) ای کو بہت سے مشائخ نے اختیار کیا ہے، جبیبا کہ تمر تاشی میں ہے۔ (م)

۱۱۸- صابطه: قضانمازی جب پانچ سے زیادہ ہوجا کیں تو تر تیب ساقط ہوجاتی ہوں یا برانی مطلقاً بعنی خواہ وہ سب قضانمازیں نئی ہوں یا پرانی مطلقاً بعنی خواہ وہ سب قضانمازیں نئی ہوں یا پرانی مطلقاً بعنی خواہ وہ سب قضانہ از میں میں کیوں کہ اگر چہ وترکی قضاوا جب فائدہ (۱): وتر اور عشاد ونوں مل کرایک نماز ہیں ، کیوں کہ اگر چہ وترکی قضاوا جب

(۱)ولو أن مصلى الجمعة تذكر أن عليه الفجر فإن كان بحيث لو قطعها واشتغل بالفجر تفوته الجمعة ولايفوته الوقت فعند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله يقطع الجمعة ويصلى الفجر ثم يصلى الظهر (بتدير:١٢٢/٢)

- (۲) مدایه:ار۱۵۴\_(۳) البحرالرائق:۲ر۱۴۹–۱۴۷، مندیه:۱۲۲۱،شامی:۲ر ۵۳۰\_
- (٣)ولا يعتبر الجهل وعبارة النقاية فرض الترتيب ولو جاهلا به ٥١. قال شارحها العلامة القهستاني :عند أثمتنا الثلاثة -وعن الحسن عنه أنه إذالم يعلم به لم يجب عليه وبه أخذ الأكثرون كما في التمرتاشي (عائية الطحاوي:٣٣٣)
  - (۵)ېدايي:ار۱۵ها\_

ہے کیکن دونوں کا وقت ایک ہے، پس وتر کومستقل علا حدہ نماز شار نہیں کریں گے۔ (')

فاکدہ (۲): پھر جب قضا کرتے کرتے پانچ نمازیں رہ جائیں تو کیا تر تیب لوٹ
آئے گی یانہیں؟ اس میں اختلاف ہے اصح قول کے بموجب تر تیب عوز نہیں کرے گی،
پس وہ اب بھی جس طرح جا ہے بڑھ سکتا ہے، یہی معتمد اور مفتی بہول ہے۔ (۲)

119- **ضابطہ:** آہتہ یا بلندآ واز سے قراُت کرنے میں قضا نماز اداکے مانند ہے،خواہ دن میں قضا کرے یارات میں۔ <sup>(۳)</sup>

تشری بیس اگر قضانماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو جہری نماز جہراً اور سری نماز سراً پڑھنا واجب ہوگا، خواہ رات میں ہویادن میں۔اور اگر تنہا اداکرے تو سری نماز سرا بی پڑھے اور جہری نماز میں اختیارہے جہراً پڑھے یاسراً مگر جہراً پڑھنا افضل ہے، جیسا کہ اداکا تھم ہے۔

#### سجده سهوكا بيإن

۱۲- صابطه: ایک رکن کی ادائیگی کے بعد دوسرے رکن میں تاخیر نہ

(۱)غير الوتر فانه لا يعد مسقطا في كثرة الفوائت .....الخ (مراقى الفلاح على بامش الططاوى: ٢٣٣٣) (٢) الترتيب إذا سقط بكثرة الفوائت ثم قضا بعض الفوائت وبقيت الفوائت أقل من ستة الأصح أنه لا يعود .....قال الشيخ الإمام الزاهد أبو حفص الكبير وعليه الفتوى (صدية ٢٣/٢، كتاب الفقه على المذاهب الابعة ٢٠٠١) أن القضاء كالأداء ..... الخ (شامى ٢٥٢/٢)

(٣)ومتى قضى الفوائت إن قضاها بجماعة فإن كانت صلاة يجهر فيها يجهر فيها يجهر فيها يجهر فيها يجهر فيها يجهر فيها الإمام بالقرأة ، وإن قضاها وحده يتخير بين الجهر والمخافتة والجهر أفضل كما في الوقت ويخافت فيما يخافت فيه حتما وكذا الإمام (هندية:١/١٢١، ثنائي:٢٥١/٢،منحة الخالق:١٢١/١)

کرناواجب ہے، ہوااس کے خلاف کرنے سے بحدہ سہوواجب ہوتا ہے۔ (۱) تفریعات:

(۱) پس اگرتین سجدے کر لئے ؛ یا دورکوع کر لئے تو سجدہ واجب ہوگا۔

(۲) اسی طرح سورہَ فاتحہ کے بعد دہرِ تک خاموش رہا پھرسورت ملائی تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔

(۳) قعدہ اولی میں تشہد کے بعد تین مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر بیٹھار ہاتو سجدہ سہو واجب ہوگا۔

(م) فرض نماز میں التحیات سے اوپر اللهم صلّ علیٰ محمدتک پڑھ لیا تو سجدہ کے سہوواجب ہوگا۔

کیوں کہان تمام صورتوں میں دوسرے رکن میں بلاضرورت تاخیر ہوگئ۔ است**دراک**: لیکن نفل نماز کے قعدہ اولی میں التحیات سے اوپر درود شریف پڑھ لیا تو سجدہ سہوواجب نہ ہوگا، بلکہ یہاں درود پڑھنامستحب ہے، کیوں کہ نفل کا ہر شفعہ (دورکعت)مستقل نماز ہے۔

### نماز میں شک کابیان

۱۲۱- ضابطہ: شک کا عتبار نماز میں ہے نماز کے بعد شک کا اعتبار نہیں۔ (۱) تشریخ بیس اگر نماز سے فراغت کے بعد شک ہوا کہ تین رکعت پڑھی یا چار! تو اس کا اعتبار نہیں نماز ہوگئ۔

اسی طرح نماز کے بعد شک ہوا کہ حدث ہوا ہے؛ یا کپڑے پر نجاست لگی ہے؛ یا سے نہیں کیا؛ وغیرہ قو بھی یہی حکم ہے (لیتی نماز ہوگی)

(۱)الدروالثامی:۱۵۱/۲(۲)تقدم أن الشك خارج الصلوة لايعتبر (شامی:۵۲۳/۲) حاشية الطحطاوي: ۳۲۷)(۳) فائدہ: اگرنماز کے بعد کسی معتبر هخص نے خبر دی کہ تین رکعت پڑھی ہے تو اگر نمازی کو نقین طور پر چار رکعت پڑھنا یاد ہے تو نماز کالوٹانا واجب نہیں (اس کی بات کااعتبار نہ کرے) اور اگر شک ہے تو نماز کالوٹانا واجب ہے، کیوں کہ نجر کی خبر سے ایک جائب کو ترجیح حاصل ہوگئ۔ (ا)

نوف : سجده سهوسے تعلق ایک شجره کتاب کا خیر میں ہے۔

### سجدة تلاوت كابيان

۱۲۲- فعل بطه: آیت سجده سننے سے سجده تلاوت اس وقت واجب ہوتا ہے جب کہ تلاوت صحیحہ ہو (جس کے لئے تمیز ضروری ہے) ور نہ واجب نہیں۔

تفریع: پس اگر کسی پاگل آدمی، یا سوئے ہوئے شخص، یا پرنده، یا شیپ ریکارڈ سے آیت سجدہ سی تو سجدہ تلاوت واجب نہیں، کیوں کہ ان پڑھنے والوں میں تمیز نہیں۔

اکیکن اگر ریڈیوں یا ٹی وی سے سنے تو احتیاطاً سجدہ تلاوت واجب ہوگا، کیوں کہ ہوسکتا ہے وہ ریکارڈیا شیپ کی ہوئی آواز نہ ہو، بلکہ خود اسی وقت قاری پڑھتا ہو یعنی شیلی کاسٹ کی صورت ہو)

اورا گرحائضہ یا نابالغ سے آیت سجدہ سنے تو سجدہ تلاوت واجب ہے، کیوں کہان میں تمیز موجود ہے(اگر چیخود حائضہ اور نابالغ پر سجدہ واجب نہ ہوگا، کیوں کہوہ نماز کے

(۱) أخبره عدل بأنه ماصلى أربعا وشك فى صدقه وكذبه أعاد احتياطاً. ولو اختلف الامام والقوم فلو الإمام على يقين لم يعد وإلا أعاد بقولهم (الدرالمخارعل بأمش روالحمار: ٥٦٣/٢) مندية: ارا٣) (٢) السبب سماع تلاوة صحيحة وصحتها بالتميز (ثامى: ٥٨١/٢)

(٣)ذكر شيخ الاسلام أنه لايجب بالسماع من مجنون أو نائم أو طائر..واستحسنه في الحلية (شامي:٥٨١/٢) محودية:٤٧٢٧-

مكلّف نهيس)(۱)

۱**۲۳- ضابطہ** بسجدۂ تلادت کے دجوب کا مدار پڑھنے یاسننے پرہے،جس کا تعلق صوت سے ہے۔ <sup>(۱)</sup>

تفریع: پس آیت تجدہ لکھے؛ یاس کی طرف نظر کرنے ؛یادل میں پڑھنے سے تحدہ تلاد**ت داجب نہ ہوگا۔** (۲)

۱۳۳- صابطه بجلس متعدد چیزوں کوجع لینی ایک کردیت ہے جبکہ سبب ایک ہو<sup>(۳)</sup>
تفریع: پس اگر کسی ایک آیت سجدہ کو ایک ہی مجلس میں متعدد بار پڑھایا ساتو ایک ہی سجدہ کافی ہوگا ،خواہ اخیر میں سجدہ کرے یا پہلی دفعہ پڑھ کر سجدہ کرے یا درمیان میں کرے سب جائز ہے۔ (۵)

اورا گرمجلس بدل جائے یا ایک ہی مجلس میں مختلف آیات سجدہ کی تلاوت کی جائیں تو پھر ہرایک **لئے الگ**لگ سجدہ کرنا ہوگا ، ایک سجدہ کافی نہ ہوگا۔ (۱<sup>۷)</sup>

۱۲۵- ضابطه: سجدے کی آیت خواه کسی بھی زبان میں پڑھے اس سے سجدہ

(۱)فلاتجب على كافر وصبى ومجنون وحائض ونفساء :قرؤوا أو سمعوا لأنهم ليسوا أهلا لها وتجب بتلاوتهم يعنى المذكورين (الدرالخارعلى بإمش ردالخار: كالمراكزار: ۵۸۱/۲ هندیه:۱۳۲/۱) (۲)متفادهندیه:تا تارغانیه

(٣) ولا تجب السجدة بكتابة القرآن كذا في فتاوى قاضى خان ..إذا قرأ آية السجدة بالهجاء لم تجب السجدة كذا في السراج (هندية: السجدة بالهجاء لم تجب السجدة كذا في السراج (هندية: ١٦٣١) تا رغانية: الم 22٣) (٣) متفادالدرالخراعلي بإمش ردالحرّار : ٥٩٠ مداية: ١٦٢٨ ا

(۵)كمن كورها أى الآية الواحدة فى مجلس واحد حيث تكفيه سجدة واحده سواء كانت فى ابتداء التلاوة أو اثنائها أو بعدها للتداخل ..الخ(مراقى الفلاح: سواء كانت فى ابتداء التلاوة أو اثنائها أو بعدها للتداخل ..الخ(مراقى الفلاح: ۳۹۳،هندىية:۱۳۲۸)الدرالخارعلى بإمشردالحتار:۲/۱۹۸

(۲) (هندیه:۱۷۳۱)

تلاوت واجب ہوجا تاہے۔(۱)

تشریخ: پس اردویافاری وغیرہ .میں سجدہ کی آیت کا ترجمہ پڑھاتو سجدہ واجب ہوجائے گا،خواہ دہ ترجمہ بھتا ہویانہ سجھتا ہو۔ (۲)

سی تکم جب ہے کہ لفظ بلظ ترجمہ کیا ہو،اگر لفظی ترجمہ کی بجائے تفسیر کی تو ہولنے والے اور سننے والے کسی پربھی سجدہ واجب نہیں۔(۳)

#### نماز ميں سجيدهُ تلاوت

۱۲۷- **ضابطہ**: نماز میں سجد ہ تلاوت کا واجب ہونا صرف قیام میں تلاوت کے ساتھ خاص ہے۔ <sup>(۳)</sup>

تفریع: پس اگرکوئی شخص رکوع یا سجده یا قعده میں سجدے کی آیت تلاوت کرے تو سجدہ واجب نہ ہوگا، کیوں کہان ارکان میں قر اُت ممنوع ہے۔ (۵)

11- **ضابطہ**: سجدہ تلاوت کے قق میں پوری نماز مجلس واحد کے حکم میں ہے<sup>(۱)</sup> تفر**یعات**:

(۱) پس نماز میں ایک ہی آیت سجدہ باربار تلاوت کرتار ہاتو اخیر میں ایک ہی سجدہ کافی ہے۔

(۲) اسی طرح نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی اور سجدہ کرلیا، پھراسی رکعت میں وہی آیت پھرسے پڑھی تو دوبارہ سجدہ واجب نہ ہوگا، بلکہ دوسری تیسری یا چوتھی رکعت میں

(۱) بهندیه: ۱۳۳۱ ـ (۲) و لوتلاها باالفارسیة اتفاقاً فهم أو لم یفهم لکونها قر آناً من وجه (مراقی الفلاح علی بامش الطحاوی: ۴۸۰) (۳) احسن الفتاوی: ۲۲،۴۰ \_

(٣) الدرالخارعلى بامش ردالحتار:٢٠/٥٥هـ(٥) و لاتجب على من تلا في ركوعه أو سجوده أو تشهده للحجر فيها عن القرأة. (الدرالخارعلى بامش ردالحتار:٥٥٨/٢) (٢) مستفادهند به:١٩٥١هـ (٢)

پڑھے تب بھی تجدہ واجب نہ ہوگا، یہی صحیح ہے، کیوں کہ پوری نمازمجلس واحد کے حکم میں ہے۔ (۱)

۱۲۸- فیا بطہ: ہرصورت میں آیت بجدہ سننے سے بجدہ نماز سے باہر واجب ہوتا ہے، خواہ نماز میں سنے یا نماز سے باہر؛ نمازی سے سنے یا غیر نمازی سے ( مگراپ المام سے سنے قریب صورت مستی ہے) (۲)

تفريعات:

(۱) پس اگر نمازی نے منفرد سے ؛ یا پنے امام کے علاوہ دوسرے امام سے ؛ یا پنے امام کے علاوہ دوسرے امام سے ؛ یا پنے امام کے مقتدی سے ؛ یا خارج نماز کی شخص سے آیت سجدہ سی تو ان تمام صور توں میں نماز سے فراغت کے بعد سجدہ کرے ، اگر نماز ہی میں کرلیا تو کافی نہ ہوگا (تا ہم نماز فاسد نہ ہوگی ) (۳)

(۲) ای طرح خارج نماز آدمی نے اپنے ہم مثل ہے، یا کسی بھی نمازی ہے آیت سجدہ سی تو نماز سے باہراس پر سجدہ لازم ہوگا (البتۃ اگر نماز سے باہرامام سے آیت سجدہ سن پھروہ اسی رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہوگیا تو سجدہ لازم نہیں، بلکہ اگرامام کے

(۱) المصلى إذا قرآآية السجدة في الأولى ثم أعادها في الركعة الثانية والثالثة وسجد للأولى ليس عليه أن يسجدها وهو الأصح ،كذ ا في الخلاصة (بندية: الرسجد) (۲) مستقادثا ي (۵۸۸/۲ الح "۲۱۳/۲)

(٣) ولو سمع المصلى السجدة من غيره لم يسجد فيها لأنها غير صلاتية، بل يسجد بعدها (الدرالخار) (ولوسمع المصلى)أى سواء كان إماما أو مؤتما أو منفرداً، وقوله: "من غيره "أى ممن ليس معه فى الصلاة سواء كان إماما غير إمامه أو مؤتما بذالك الإمام أو منفرداً أو غير مصل أصلاً (شاى:٥٨٨/٢)ولو سمعها المصلى من غيره سجد بعد الصلاة ولو سجد فيها أعادها لا الصلاة (كزالدقائق" دمع الحر":٢١٣/٢)

ساتھ سجدہ مل جائے تو کر لے درنہ وہ اسی رکعت میں شامل ہونے کی وجہ سے حکما سجدہ کرنے والا شار ہوگا، اب اس پرنہ نماز میں سجدہ ہے اور نہ نماز کے باہر ، کیکن اگر بعدوالی رکعت میں شریک ہواتو نماز سے باہر سجدہ لازم ہوگا جیسا کہ او پر بیان ہوا) (۱)

179- فعل بطله: بر وه سجدهٔ تلاوت جو نماز میں واجب بوا، اگر نماز میں اوانبین کیاتووس اقط بوجاتا ہے، لین نمازے باہراس کی قضادرست نہیں۔(۲) سفر شرعی اور مسافر کی نماز کا بیان

۱۳۰- **ضا بطہ:** مسافت سفر میں اس داستہ کا اعتبار ہوتا ہے جس پر مسافر سفر ار**تا** ہے۔ <sup>(۳)</sup>

#### تفريعات:

(۱) پس اگر کسی مقام تک پہنچنے کے لئے دوراستے ہوں، ایک راستے سے مسافر ہوتا ہواور دوسرے راستے سے نہ ہوتا ہوتو جس راستے سے سفر کرے گااس کا اعتبار ہوگا،اگر لمجے راستہ سے گیا تو مسافر ہوگاور نہیں۔ (۳)

(۲) اسی طرح اگر کوئی شخص اردہ سفر سے اپنی بستی کے اردگرد دیہا توں میں استے چکر لگائے کہ اس کی مجموعی مسافت ۴۸ میل ہوجائے تو مسافر ہوجائے گا اور اس پر قصر

(۱)ولوسمع آية السجدة من إمام فلم يأتم به أصلا أو ائتم به في ركعة أخرى غير اللتى تلى الآية فيها وسجد لها الإمام، يسجد السامع سجودا خارج الصلاة ..... وإن ائتم السامع قبل سجود إمامه لها سجد معه ..... فإن اقتدى السامع به ..... بعد سجودها وكان اقتدائه في ركعتها صار السامع مدركا لها حكما..... فلا يسجد اصلا (مراقى الفلاح على بأمش الطحاوى: ٢٩٢، ١/ الحرال القريد (مراقى الفلاح على بأمش الطحاوى: ٢٩٢، ١/ الحرال القريد ٢١٥/٢)

(۲)وكل سجدة وجبت في الصلواة ولم تؤدى فيها سقطت (شامي:۵۸۵/۲) (٣) ستفاد حديد: ١٣٨١ ـ (٣)ولولموضع طريقان أحدهما مدة السفر والآخر أقل قصر في الأول لاالثاني (الدرالخارعلي بإمش روالحتار: ٢٠٣/٢)

لازم ہوگا۔(۱)

فائدہ: ۴۸۸میل موجودہ زمانے کے حساب سے ۷۷ کلومیٹر ۴۲۸۸میٹر ۱۵ سینٹی میٹر ۱۲۸۸میٹر ۱۵ سینٹی میٹر ۲۸۸میٹر ۱۵ سینٹی میٹر ۲ مربی کا موتا ہے (۲) اس سے کم مسافت کے ارادہ سے سفر کیا تو قصر جائز نہیں، اگر چہ بلا ارادہ آگے بڑھتے ہوتھتے ہوتی دنیا کا سفر کرلے۔(۳)

۱۳۱- **ضابطہ:** جس جانب سے سفر کررہا ہوائی طرف سے آبادی سے نکلنے کا اعتبار ہے۔ (۳)

تشریح: پس اگر دوسری طرف راستے سے دور کوئی محلّه بڑھا ہوا ہوتو اس کا اعتبار نہیں۔

البتہ اگر دونوں جانب اس قسم کی آبادی ہوتو قصر کے لئے ان کی محاذات سے نگلنا ضروری ہوگا۔ <sup>(۵)</sup>

۱۳۲- فعا بطه: اگرده آبادیان آپس مین ملی موئی مون تو اس مین عرف کا اعتبار موگا- (۲)

تشریخ: یعنی اگر عرف میں دونوں الگ الگ ہوں، حکومت اور کارپوریش (یعنی مینی پلٹی اور نگر پالیکا) نے دونوں کے حدودوالگ الگ مقرر کئے ہوں تو وہ دونوں مستقل آبادیاں (یعنی دوشہر) شارہوں گی (جیسے دبلی اور غازی آباد) پس شرعی مسافر کے اطلاق کے لئے اپنی آبادی کے حدود سے نکل جانا کافی ہے۔

اورا گرعر فا ایک ہوں تو وہ دونوں مل کرایک ہی آبادی شار ہوں گی ، قصر کے لئے

(۱) فما وي دارالعلوم: ٩٨هـ ١٥/ ١٧ وزان المحمودة\_(٣) البحرالرائق:٢٢٩/٢\_

(٣)من خرج من عمارة موضع اقامته من جانب خروجه وإن لم يجاوز من الجانب الآخر. (الدرالخارعلى <sub>ا</sub>مشروالحتار:٢٠٠/٢)

(۵) فلو كان العمران من الجانبين فلابد من مجاوزته (شامي:٢/٠٠/٠، كبيري:٣٩٢) (٢) رجمه:٣٧٣/١\_)

دونول آباد بول سے باہر نکلنا ضروری ہوگا۔

۱۳۳- **ضابطہ:** جب سفر سے واپس لوٹے تواپی اس آبادی کے حددود میں داخل ہونے سے قیم ہوگا جہاں سے نکلنے سے مسافر ہوا تھا۔ <sup>()</sup>

۱۳۴۷- **ضابطہ: ا**صل سے کہ چیز باطل ہوتی ہے اپنی مثل سے یا اپنی مافوق چیز سے، یاا پی ضد سے۔ کم درجہوالی چیز سے باطل نہیں ہوتی۔<sup>(۱)</sup>

تشریح بمثل سے باطل ہونا جیسے وطن اصلی باطل ہوتا ہے وطن اصلی سے ؛ وطن اقامت باطل ہوتا ہے وطن اسلی سے ؛ وطن اقامت باطل ہوتا ہے وطن اقامت سے ؛ اور وطن سکنی (جہاں پندرہ دن سے کم اقامت کی نیت ہو ) باطل ہوتا ہے وطن سکنی ہے۔

ما فوق سے باطل ہونا: جیسے وطن اقامت باطل ہوتا ہے وطن اصلی سے اور وطن سکنی باطل ہوتا ہے وطن اصلی اور وطن اقامت سے۔

ضد سے باطل ہونا: جیسے وطن اقامت اور وطن سکنی باطل ہوتے ہیں سفر شرعی ہے۔ کم در جہوالی چیز سے باطل نہ ہونا: جیسے وطن اصلی باطل نہیں ہوتا وطن اقامت، وطن سکنی اور سفر کرنے سے؛ اور جیسے وطن اقامت باطل نہیں ہوتا وطن سکنی سے۔ تفریعات:

(۱)اگرمخض نیت کی اور سفر شرعی شروع نہیں کیا تو وطن اقامت باطل نہیں ہوا، پس مسافر نہ ہوگا۔

(۲)سفر کیالیکن سفرشرع نہیں کیا بلکہ وطن اقامت کے گردونواح میں گیا تب بھی مقیم رہا،مسافرنہ ہوگا۔<sup>(۳)</sup>

(۱) هندریی:ار۱۳۹۱\_(۲) در مختار وشامی:۲ر۱۵۲۰\_

(٣) شای:۱/۵۱۲\_

ختم ہوگئ،اگر چہ ہل جگہ میں اس کا سامان اور جا کداد ہو۔

کیکن اگر پہلی جگہ بھی بلحاظ موسم آتا جاتار ہے اور وہاں رہنے کا قصد ہوتو دونوں جگہیں وطن اصلی ہوں گی، پس کسی کے وطن اصلی متعدد ہو سکتے ہیں۔(۲)

۱۳۵- ضابطه: وطن اقامت کے لئے سفر شری کی مسافت طے کرنا ضروری نہیں۔(۳)

تشریخ: پس اگر گھر سے سفر شرعی (۲۸۸میل) کے قصد سے نکلا الیکن راستہ ہی میں کسی جگہ وطن اقامت بنالیا تو درست ہے،اس کے لئے ۴۸۸میل طے کرنا ضروری نہیں۔(۲)

اسی طرح ایک جگه وطن اقامت تھااب اس کی جگه دوسراوطن اقامت بنانا جا ہتا ہے تو دونوں کے درمیان ۴۸میل کا فاصلہ ضروری نہیں۔ (۵)

(۱۳۲ - صابطه: وطن اقامت کقیمین ضروری ہے، ورندا قامت صحیح ندہوگ (۱۳ تفریع: پس اگر کوئی شخص دوشہروں کو ملا کر پندرہ دن تفہر نے کی نیت کرے (گوان کے درمیان معمولی فاصلہ ہوجیسے مکداور منی تو اس طرح دونوں میں سے کوئی بھی شہروطن اقامت ندہوگا) اور آ دمی مسافر ہی رہے گا۔

کیکن اگر پندرہ دن کی نیت اس طرح کی کہ ایک جگہ میں راتیں رہنے کا ارادہ ہے

(۱) يبطل بمثله إذالم يبقى له بالأول أهل – أى وإن بقى له فيه عقار (ورمخاروشاى:  $(7)^{1}$  المراك) (۲) ولهم دور وعقار فى القرى البعيدة منها، يصيفون بها بأهلهم ومتاعهم فلابد من حفظها أنهما وطنان له ، لا يبطل أحدهما بالآخر ( $(1 \frac{1}{2})^{1}$  المراك) متفاده درية:  $(7)^{1}$  وإن لم يتقدمه السفر ولم يكن بينه وبين أهله ثلاثة  $(7)^{1}$ 

ر ۱) مستفوه مديد ۱۸۱ ۱۱-ر ۱) و ان م يتقدمه السفر و نم يكن بينه وبير أيام كذا في السواج، وهو ظاهر الرواية. (بنديي: ۱۳۲/۱، كبيري: ۲۹۹)

(۵)سواء كان بينهما مسيرة سفر أولا (شامي:١١٣/٢، بنديه:١٣٢١)

(٢) مراقی الفلاح علی ہامش الطحطاوی:۴۲۶\_

اور دوسری جگہ میں دن گذارنے کا تو وہ مقیم ہوجائے گا، نمازیں پوری پڑھے، کیوں کہ اعتبار راتوں کا ہے۔ (۱)

۱۳۷- **ضابطہ:**:ا قامت کے لئے ایک ساتھ پندرہ دن کھہرنے کی نیت ہروری ہے۔(۲)

تشریج: پس اگرکوئی مسافر کسی جگه اس اراده سے تھبرا کہ کل پرسوں جب کام پورا ہوجائے گا چلا جاؤں گا، جب وہ دن گذر گئے، پھریہی نیت کی اس طرح سے پندرہ دن بلکہ سال بھر بھی ہوجائے تو قصر کرتار ہے۔

۱**۳۸- ضابطه: نیت**ا قامت میں متبوع کی نیت کااعتبار ہے، تابع کی نیت کانہیں۔(۲)

تشری بیس جو خفس سفر میں کسی اور کے تابع ہو، جیسے بیوی اپنے شوہر کی ؛ غلام اپنے مولی کا ؛ فوجی اپنے سپر سالار کا ؛ شاگر داپنے استاذ کا اور ڈرائیوراس شخص کا جس نے اس کی گاڑی اجرت پرلی ہے تو ظاہر الروایت کے ہمو جب ان کی نیت اقامت کا اعتبار ہوگا۔ اگر وہ متبوع پندرہ دن کی ہوگا، بلکہ وہ جن کے تابع ہیں اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ اگر وہ متبوع پندرہ دن کی اقامت کی نیت کر لے تو بیس ما تحت لوگ بھی مقیم ہوجا کیں گے، ورینہیں۔ (")

۱۳۹-**ضابطہ**:سفرشروع کرتے وقت نماز کا اہل ہونا ضروری ہے (ور نہ قصر جائز نہیں)<sup>(ہ)</sup>

تفریع:پس اگرعورت نے حیض کی حالت میں سفرشروع کیا تو وہ مسافر نہ ہوگی ، راستے میں پاک ہوجائے تو نماز پوری پڑھے، کیوں کہ حائضہ نماز کی اہل نہیں ہے، پس \_\_\_\_\_\_

(۱) و كذا تصح إذا عين المبيت بواحدة من البلدتين لأن الاقامة تضاف لمحل المبيت (مراقى الفلاح على بامش الطحطاوى: ٢٣١/٢) (٢) البحر: ٢٣١/٢\_

(٣) البحر:٢/١٣١، الدرالمختار على بإمش روالمختار:٢/٢١٢\_(۴) البحر:٢/١٣١\_

(۵)متفادشای:۱۹۸۲\_

اس حالت میں سفرشروع کرنے کی نیت کا اعتبار نہ ہوگا۔ <sup>(1)</sup>

ہاں البتہ جہاں پاک ہوئی ہے وہاں سے ۴۸ میل کا سفر اور باقی ہوتو پھر مسافر ہوگی، نماز قصر کرے،اس طرح گھرسے پاک نکلی تھی اور راستے میں حیض آگیا تو بھی مسافر ہے۔

۱۳۰- صابطہ: فرض کی تبدیلی میں آخری وقت کا اعتبار ہے۔ <sup>(۲)</sup> تفریع: پس اگر نماز نہیں پڑھی تھی اور آخری وقت میں مسافر ہو گیا تو قصر کرے — یامسافر تھا اور تقیم ہو گیا تو نمازیوری پڑھے۔ <sup>(۳)</sup>

۱۳۱- **ضابطہ**: سفر کی قضا قصر کے ساتھ اور حضر کی قضا اتمام کے ساتھ پڑھی جائے گی ،خواہ سفر میں پڑھے یا حضر میں۔ (۴)

### جمعه كي نماز كابيان

۱۳۲- **ضابطہ**: دیہاتی جب شہر میں داخل ہوتو وہ بھی حکماً شہری بن جاتا ہے،جبکہ پورادن تھہرنے کی نیت ہو،ورنہیں۔<sup>(۵)</sup>

تفریع: پس دیهات کا رہنے والا آدمی جب جمعہ کے دن شہر میں داخل ہوتو اگر پورادن شہر میں فیم سے الکر پورادن شہر میں تظہر نے کی نیت ہوتو اس پر جمعہ فرض ہوجائے گا ۔۔۔۔ لیکن اگر بینیت ہوکہ اس ون جمعہ سے پہلے یا کچھ بعد چلا جائے گا تو اس پر جمعہ واجب نہیں، یہی مختار ہے (لیکن اگر جمعہ پڑھ لے تو اجر پائے گا اور ظہر ذمہ سے اتر (ا) طہرت الحائض وبقی لمقصدها یومان تتم فی الصحیح (درمخار)قال ط: وکانه لسقوط الصلاة عنها فیما مضی لم یعتبر حکم السفر فیه فلما تاهلت للأداء اعتبر من وقته. (شامی:۱۹۸۲)

(۲) والمعتبر فی تغییر الفوض آخر الوقت(الدرالخماعلی بامش روالحتار:۲۱۳/۲، شامی:۲۱۸/۲)(۳) کبیری:۴۷۸\_(۴) البح:۲۲/۲۰\_(۵) هندیه:۱۳۵۱\_

جائے گی)(۱)

فائدہ:البتہ اگر کوئی شرعی مسافر جمعہ کے روز شہر میں آئے تو اس پر جمعہ فرض نہیں، خواہ اس روز تھہرنے کی نیت بھی کرلے (بشر طیکہ پندرہ روز اقامت کی نیت نہ ہوور نہ جمعہ فرض ہوجائے گا)<sup>(۲)</sup>

۱۳۳- **ضا بطہ**: شہر میں رہنے والے وہ لوگ جن پر جمعہ فرض نہیں ان پراس دن ظہر کی نماز تنہا پڑھنالازم ہے، جماعت سے پڑھنا مکر وہ تحریکی ہے (خواہ جمعہ سے پہلے ہویابعد میں )<sup>(۳)</sup>

تشری: پس معذور، مریض ،اپاچی ،غلام ، نابینا، مسافر ،عورت ان سب کو چاہئے کہ جمعہ کے دن ظہر میں جماعت نہ کریں ،خواہ جمعہ سے پہلے یابعد میں ،اس کئے کہ جماعت کرنے سے جمعہ کی نماز کم ہوجائے گی ،غیر معذور بھی معذوروں کود کھے کرظہر میں شریک ہوجا کیں گے۔

خطبه جمعه وعيدين:

۱۳۴- **ضا بطہ**: خطبہ میں ضروری ہے کہ خطیب کے علاوہ کم از کم ایک آ دمی ایساموجود ہوجس میں امامت کی اہلیت ہو۔ <sup>(۴)</sup>

(۱)القروى إذا دخل المصر ونوى أن يمكث يوم الجمعة لزمته الجمعة لأنه صار كواحد من أهل المصر في حق هذا اليوم وإن نوى أن يخرج في يومه ذالك قبل دخول الوقت أو بعد الدخول الاجمعة عليه ولوصلي مع ذالك كان ماجوراً (بندية:١٣٥١،٣١٥).

(۲) كما لا تلزم لوقدم مسافر يومها على عزم أن لايخرج يومها (الدرالجاً على المشرر المجارة المسلم المشرر المجارة المسلم المشرر المجارة المسلم المشرر المجارة المسلم ا

تفریع پس اگرامام نے تنہا خطبہ پڑھا؛ یاعورتوں، یا بچوں، یا مجنونوں کے سامنے پڑھاتو صححے بیہے کہ جائز نہیں۔ <sup>(1)</sup>

فائدہ:اوراس ایک آدمی کاموجودہونای کافی ہے،ضروری نہیں کہوہ خطبہ سنے بھی پی اگروہ بہراہویا سورہاہویا دورہوکہ آواز نہ بہنچتی ہوتب بھی خطبہ جائز ودرست ہے۔ (۲)
السمال اللہ علی علاوہ کسی بھی زبان میں خطبہ دینا مکروہ تحر کی ہے (۳)
الشریخ: پس اردو، فاری وغیرہ غیر عربی زبانوں میں خطبہ دینا خلاف توارث وتعامل ہونے کی بنا پر مکروہ تحر کی ہے، عربی میں خطبہ دینا واجب ہے۔ (بی تھم جب ہے دفعا میں ذکر اللہ کا تحق بھی ہوجائے ورنہ خطبہ تھے نہ ہوگا، جس کی وجہ سے نماز درست نہ ہوگا، جس کی وجہ سے نماز درست نہ ہوگی)

۱۳۷- فعابطه: دونون خطبول کی مجموعی مقدار دطوال مفصل کی کسی سورت کے برابر ہونی جا ہے ، اس سے زیادہ لمبا خطبہ کروہ ہے۔ (۳) (جیسا کہ تشہد کی مقدار سے خطبہ کم کرناامام صاحب ؓ کے نزدیک کمروہ ہے)

فائدہ: حدیث میں ہے: رسول اللہ سَلائیکیا نے فرمایا: آدمی کی نماز کا لمباہونا اور اس کے خطبے کامختصر ہوتا اس کے سمجھ دار ہونے کی علامت ہے۔(۵)

۱۳۷- **ضابطہ: جو** چیزنماز میں حرام وممنوع ہے جمعہ وعیدین کے خطبہ میں بھی حرام و**منوع ہے۔** 

<sup>(</sup>۱)وفي الرواية الثانية عنهم يشترط حضور واحد في الصحيح (مراقي الفلاح: ۵۱۰)خطب وحده أو بحضرة النساء الصحيح أنه لايجوز (بنديي:١٣٦/١)

<sup>(</sup>٢)ولايشترط سماع جماعة (مراقى)ولوخطب والقوم نيام أو صم جاز ..... الخ (بنديي: ١٣٦/١) (٣)عمرة الرعاية: ١٣٣٢/١-(٣)والرابع عشر: تخفيف الخطبتين بقدر سورة من طوال المفصل ويكره التطويل (صندية: ١٨٧١)

<sup>(</sup>۵) (مسلم شریف: عدیث:۱۹۵۹، صحیح ابن خزیمة: حدیث ۱۷۸۱)

جيسے

(۱) خطبہ میں کھانا پینا، بات کرنا، سلام یا چھینک کا جواب دینا سب منع اور حرام ہے، یہاں تک کدامر بالمعروف اور نہی عن المئکر بھی جائز نہیں (البنۃ اگراشارے سے نہی عن المئکر کرے تومضا تقہیں) (۱)

(۲) ای طرح خطبہ میں نبی پاک میلی ایک اسم مبارک سن کر درود شریف پڑھنا مکروہ ہے (البتہ دل میں پڑھ لے تو بہتر ہے، تا کہ خطبہ سننااور دورد پڑھنا دونوں باتوں پڑمل ہوجائے)(۲)

(س) چھینک کے وقت الحمدللہ اور خطیب کے دعائیہ کلمات پر آمین بھی نہ کہے (البتہ ول میں کہدلینا بہتر ہے)

(۴)خطیب کے لئے بھی خطبہ میں کلام کرنا مکروہ ہے، جب منبر پر چڑھے تو لوگوں کوسلام نہ کرے، مگر کسی کو نیکی کا حکم کرے یا برے کام سے روکے تو جائز ہے (جبیہا کہ حضرت عمر خان سے کلام کرنا ثابت ہے)

(۵) خطیب اگر خطبہ میں غلطی کرے تو لقمہ بھی نہیں دینا چاہئے کیوں کہ خطبہ میں ہوئی م ہوئیم کا تکلم منع ہے اور خطیب کے لئے کوئی متعین مضمون پڑھنا ضروری نہیں ،اگر کسی مضمون میں رک گیا تو کچھاور پڑھ سکتا ہے، پس لقمہ دینے کی حاجت بھی نہرہی (۵)

(۱) نحو أن رأى منكرا فنهاه بيده أو أخبر بخبر فأشار برأسه فالصحيح أنه لابأس به (بهنديه: ۱۳۷۱) (۲) و لايصلى على النبى صلى الله عليه وسلم، وقالا: يصلى السامع فى نفسه .....الخ (البحر: ۲۵۹، مراتى الفلاح على بامش الطحطاوى: ۵۱۹) (۳) البحر: ۲۵۹/۲، مراتى الفلاح على بامش الطحطاوى: ۵۱۹\_

(٣)ولايسلم الخطيب على القوم اذا استوى على المنبر (مراقى الفلاح على بامش الطحطاوى: ٥٢٠) ويكره للخطيب أن يتكلم فى حال الخطبة الاأن يكون امرا بمعروف (مندية: ١٣٤١) (٥) احسن الفتاوى: ١٨/٥ ا

(البتة قرآن کی آیت پڑھنے میں غلطی کرے تو لقمہ دینا ضروری ہے، جیسے نماز میں)

۱۳۸- صابطہ: جب خطیب خطبہ کے لئے نکلے تو کسی قسم کی نماز جا ئر نہیں (۱)

تشریخ: پس نماز قضا، واجب، سنت، حتی کہ بجد ہ تلاوت بھی اس وقت جا ئر نہیں۔

(ہاں گرجس کے ذمہ قضا نماز ہواور وہ صاحب ترتیب ہوتو قضا نماز مکروہ نہیں، بلکہ
پڑھناواجب ہے، کیوں کہ بغیراس کے نماز جمعہ درست نہ ہوگی)(۲)

اوراگرکوئی نماز شروع کی اور خطیب انکلاتواگر وہ نفل نماز ہے تو (جلدی سے ) دو رکعتوں پرسلام پھیر لے، اور اگر تیسری رکعت شروع کر چکا ہوتو (مختصراً) چاروں رکعات پوری کرلے۔البتہ جمعہ کی سنتوں میں اختلاف ہے صحیح میہ ہے کہ ان میں دورکعت پرسلام نہ پھیرے بلکہ مختصر قراءت کر کے جلدی سے چاررکعت مکمل کر لے، کیوں کہ وہ حکما واجب نماز کی طرح ہے۔ (۳)



<sup>(</sup>۱) (فلا صلاة) سواء كانت قضاء فائتة أو صلاة جنازة. الخ (حاشية الطحطاوى: ٥١٨) (٢) إلا تذكر فائتة ولو وترا وهو صاحب ترتيب فلا يكره الشروع فيها حينئذ بل يجب لضرورة صحة الجمعة (حا شية الطحطاوى:٥١٨)

<sup>(</sup>٣) وأفاد أنه لايكره الشروع قبل الخروج فيتم ماشرع فيه ولو خطب الإمام من غير كراهة مطلقا إلا إذا كان في نفل فإنه يتم شفعا ثم يقطع ولوكا ن خروجه بعد القيام للثالثة أتم أيضاً. واختلف في سنة الجمعة .. والصحيح أنه يتمها لأنه كصلاة واحدة واجبة (حا شية الطحطاوي : ٥١٨)

#### كتاب الجنائز

# مرض وفات مسل ، كفن ، وفن

۱۳۹- ضابطه: مریض (مرض وفات میں )جب تک دنیوی بات نه کرے اس کے کلمہ پڑھنے کا حکم باقی رہتا ہے۔ (۱)

تفریع: پس جب جانکی کے وقت مریض نے ایک بارکلمہ پڑھ لیا تو اب تلقین کرنے والے کو خاموش ہوجا نا چاہئے ، کیوں کہ تلقین سے مقصد یہ ہے کہ آخری بات جومریض کے منھ سے نکلے وہ کلمہ ہو، وم نکلنے تک کلمہ جاری رہنا ضروری نہیں ۔ پس اگر کلمہ بڑھنے کے بعدوہ کوئی دینی بات ہو لے، یاذ کرکر ہے تو حرج نہیں ۔

ہاں اگر دنیوی بات بولے مثلاً کھانے پینے کو کہے، یا استنجاء کے لئے کہے، یا کسی کی خیرخبر رپو چھے تو دوبارہ تلقین کی جائے۔

فائدہ: تلقین بالا جماع مستحب ہے، اور تلقین یہ ہے کہ میت کے پاس کلمہ شہادت یاکلمہ طیبہ اتنی بلند آوا زسے پڑھاجائے کہ مریض سنے اور پڑھے جب وہ سنے گا تو پڑھے گا،کیکن خود مریض سے پڑھنے کونہ کہاجائے، کیوں کہ وہ وقت بڑا نازک اور سخت ہوتا ہے مباداوہ انکار کردے یا جھڑک دے۔(۱)

130- فعل بطه: میت کو جب تک عسل دیناممکن ہو عسل دیناضروری ہے (۱)وإذا قالها مرة کفاه و لایکرر علیه مالم یتکلم (الدرالخارعلی امش روالخار ۲۸/۳۰) (۲)من غیراً مره بها لئلا یضجر (الدرالخارعلی امش روالحار ۲۰/۳۰) (بلاغسل نماز جنازه جائز نہیں)اورا گرممکن نه ہوتو عسل معاف ہے۔<sup>(۱)</sup> تفریعات:

(۱) پس اگرمیت کوقبر میں اتار دیا گیا ہے قوجب تک مٹی نہ ڈالی ہو نکال کر خسل دینا لازم ہے۔ (اورا گرمٹی ڈال کر قبر بند کر دی تو اب نکالا نہ جائے ، کیوں کہ اس میں حرج ومشقت ہے، اب اس کی قبر پر نماز پڑھ لی جائے ، اگر چہ دفن سے پہلے نماز پڑھ لی گئ ہو، کیوں کہ اس وقت بوجہ امکان خسل کے وہ نماز جا ئر نہیں ہوئی تھی ، یہ استحسان ہے اور یہی رائح واولی ہے )(۲)

(۲) اگر مردہ بہت زیادہ زخمی ہو یا اس قدر پھول ادر سڑگیا ہو کہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ، یا ہاتھ لگانے سے کھال اتر نے کا خطرہ ہے تو با قاعدہ غسل ضروری نہیں (بلکہ بغیر ہاتھ لگائے اس پرصرف پانی بہالینا کافی ہے اور سے پانی بہانا واجب ہے، بشر طیکہ بہاناممکن ہو) (۳)

ا ۱۵۱ - ضا بطه: بلا نماز دنن کرنے میں قبر پر نماز اس وقت تک جائز ہے۔ جب تک کدلاش قبر میں پھٹ نہ گئی ہو۔ (۴)

تشری : پس اگرلاش بھٹ جانے کا گمان غالب ہوتو اب قبر پرنماز جائز نہیں ---- اورلاش بھٹنے کی مدت کی کوئی تحدید نہیں ،جگہ، وفت اورمیت کے اعتبار سے یہ مدت مختلف ہوتی ہے، یعنی گرمی سردی ، زمین کی نمی خشکی اور میت کے موٹے و پتلے

(۱)وطهارته مادام الغسل ممكنا (عنديه:۱۹۲۱) (۲) مالم يهل عليه التراب أما لو دفن بلا غسل ولم يهل عليه التراب فإنه يخرج ويغسل ويصلى عليه..... استحسانا، لأن تلك الصلوة لم يعتد بها لترك الطهارة مع الامكان، والآن زال الامكان وسقطت فريضة الغسل (شامى:۱۰۳/۳)

(٣)وفى الفتاوى العتابية:ولوكان الميت متفسخا يتعذر مسه كفى صب الماء عليه (تا تارغانيـ:١٣٢/٢)(٣)الدرالخارعلى بامشروالحتار:١٢٥/٣\_ ہونے کی وجہ سے بیرمت مختلف ہوتی ہے،اس لئے اس کی کوئی تعیین کرنا درست نہیں بلکہ مذکورہ چیز وں کوسا منے رکھ کرغالب گمان پڑ عمل کیا جائے یہی اصح ہے (اگر چہ بعض نے تین دن اور بعض نے دس دن اور بعض نے ایک ماہ مدت مقرر کی ہے) () فائدہ: فن سے پہلے بھی (زیادہ دیر ہونے کی وجہ سے) اگر لاش بالکل گل سڑ گئ ہوتو اس پرنماز نہ پڑھی جائے۔()

۱۵۲- **ضابطہ** بخسل میت کے لئے عسل دینے والے کا مسلمان ہونا ضروری نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

تفریع:پس ہپتال میں نرس، یا ڈاکٹر، وغیرہ کا دیا ہواغسل (جبکہ وہ صحیح معنی میں غسل ہو) کافی ہے،اگر چہ وہ نرس یا ڈاکٹر غیرمسلم ہو (البتۃ گھر پرلاکر با قاعدہ مسنون طریقتہ پر دوبارہ نہلا نا بہتر ہے)

۱۵۳- **ضابطه:** میت یخسل میں زندوں کا فعل ضروری ہے۔ (۳) تفریعات:

(۱) پس اگر کوئی میت بارش میں بھیگ گئ تو یفسل کافی نه ہوگا۔ (۵)

(۲) اس طرح اگرکوئی آدمی ڈوب کر مرجائے تواس کو پانی سے نکالنے کے بعد عسل دینا فرض ہے، اس کا پانی میں رہنا عسل کے لئے کافی نہیں (ہاں البتہ اس کو پانی سے نکالتے وقت عسل کی نیت سے حرکت دیدی توعسل ہوگیا، کیوں کہ اب بیزندہ کی

(۱)وإن دفن وأهيل عليه التراب بغير الصلاة أو بها بلا غسل أو ممن لاولاية له صلى على قبره استحسانا مالم يغلب على الظن تفسخه من غير تقاير هو الأصح الخ (الدرالخارعلى بامش روالحار:۱۲۵/۳) (۲)ولايصلى بعد التفسخ لأن الصلوة شرعت على بدن الميت فاذا تفسخ لم يبق بدنه قائماً (الحرالرائق:۲۲/۳) (۳)ولذا صح تغسيل الذمية زوجها المسلم (شامى:۳۲/۳)

طرف سے فعل پایا گیا، پس اب دوبارہ نہلا ناضروری نہیں مگرایک بارحرکت دینے سے عنسل مسنون ادانہ ہوگا، سنت کا مطالبہ باقی رہے گا، البتہ تین بارحرکت دیدے توعنسل مسنون بھی ادا ہوجائے گا)(۱)

۱۵۴- فعل بطعه: میت کے فن پر سی بھی قتم کادین کلمہ کھناجا تر نہیں۔ تشریح: پس گفن پر قرآن کریم ،حدیث شریف، کلمہ شہادت، تبیح ،وغیرہ لکھنا بوجہ باد بی کے جائز نہیں (کیوں کہ میت کے گل سرنے پران کلمات کی بے حرمتی ہوگی) اور در مختار میں جو پچھاس سلسلہ میں لکھا ہے علامہ شامی آنے اس کی تر دید کی ہے، ابن المصلاح سے بھی عدم جواز کا فتوی نقل کیا ہے۔

ہاں اگر لکھنا ہوتو محض انگل سے بغیرروشنائی کے میت کے پیشانی پر پچھ لکھ دیا جائے تو گنجائش ہے، کہاس طرح بے ادبی نہیں ہوگی ، تاہم بیلکھنا بھی دلیل سے ثابت نہیں۔ غور کا مقام ہے: اگر لکھنا دلیل سے ثابت ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ تعالی سے ضرور منقول ہوتا۔ (۲)

(") معاد معاده کوکندهون پر لے جاناداجب ہے (گرید کہ مجبوری ہو) (") معاناداجب ہے (گرید کہ مجبوری ہو) (") معان جانا جائز نہیں، معان دور ہو یا راستہ تنگ خواہ بچہ کا جنازہ ہو (") گمرید کہ انتہائی مجبوری ہو مثلاً قبرستان کی میل دور ہو یا راستہ تنگ ہود غیرہ تو بھرگاڑی پر لے جانے میں حرج نہیں۔

لیکن اگرمیت دودھ بیتا بچہ یااس سے کچھ بڑا ہواورا یک شخص اپنے دونوں ہاتھوں

- (۱) لو وجد في الماء فلابد من غسله ثلاثا، لأنا أمرنابالغسل فيحركه في الماء بنية الغسل ثلاثا،فتح (الدراليِّمَارِعلي بإمشرروالِحمَّارِ:٩٢/٣)
  - (۲) مستفاد :محمودیه: ۸٫۳۸ شامی:۳۸٫۸ ۱۵۸، احسن الفتاوی:۱۱۸۳ پ
    - (٣)مستفادهنديه:ار١٦٣،الدرالختارعلى بإمش ردالحتار:٣٥/٣\_
  - (٣)ولذا كره حمله على ظهر و دابة (الدرالمخارعلى بامش روالحار:١٣٥/٣)

پراٹھا کر لے جائے تو مضا کھنہیں، پھراس سے دوسرا آ دمی لے لے اس طرح بدلتے ہوئے جائیں۔(۱)

۱۵۶- **ضابطہ:** جنازہ پر ہرشم کی زیب در ینت مکروہ ہے۔ تشریخ: پس جنازہ پر پھول، یا پھول کی جادر ڈالنا جائز نہیں ،حضور ﷺ اور

تابعین سےاس کا کوئی ثبوت نہیں۔<sup>(۲)</sup>

اسی طرح سرخ،زرد،وغیرہ شوخ چا در ڈالنا بھی درست نہیں، یعنی مکروہ ہے (سفید چا در استعمال کرنامستحب ہے )البتہ عورت کے جنازہ پر نگین چا در ڈالنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، کیکن اس کے لئے بھی سفید چا در ہی بہتر ہے۔ <sup>(۳)</sup>

المحاد فعا بعطہ: مسلمان کی کسی غیر مسلم کے جنازہ میں شرکت جائز نہیں۔ (۳)

تشریخ: پس ہندو، بیبودی ،عیسائی ، قادیائی، شیعہ غالی، سکھ، پاری ، وغیرہ کے
جنازہ کوکا ندھا دینا ،اور کفن دفن اور ان کے رسومات میں شریک ہونا مسلمان کے لئے
جائز نہیں \_\_\_\_ البتہ ان کے جنازہ کے ساتھ چند قدم چلنے میں کوئی حرج نہیں جبکہ
تعلق ہویا کوئی مصلحت ہو، ورنہ یہ بھی درست نہیں \_\_\_\_ البتہ غیر مسلم اس کا قریبی
رشتہ دار ہوتو بدر جہ مجبوری کفن دفن میں شریک ہوسکتا ہے، بلاضر ورت مناسب نہیں۔ (۵)
دائی دورہ میں معلم میں دورہ میں شریک ہوسکتا ہے، بلاضر ورت مناسب نہیں۔ (۵)

فا کده: اورائل اسلام میں سے باطل ذاہب والے، جیسے بدئتی، غیر مقلد، جماعت اسلامی، شیعه غیر غالی (یعنی جن کی تکفیر نہیں کی گئی ) کے جنازہ کو کا ندھا دینا، کفن وفن میں شریک ہونا اور ان کی نماز جنازہ پڑھناسب جائز ہے، کیوں کہ ان جماعتوں کا اہل سنت سے اختلاف بنیادی اصول وعقائد میں نہیں ہے، یعنی اس مدتک نہیں ہے جس (۱) ان الصبی الرضیع أو الفطیم أو فوق ذالك قلیلا إذا مات فلا باس بان یحمله رجل واحد علی یدیه النج (ہندیہ: ۱۲۲۱) (۲) من احدث فی امر نا هذا مالیس منه فهو دد (مفکلوة: ار ۲۷ – امداد الاحکام ار ۹۲) (۳) متفاد: قاوی دار العلوم وحاشیته: فهو دد (مفکلوة: ار ۲۵ – امداد الاحکام ار ۹۲) (۳) متفاد: قاوی دار العلوم وحاشیته:

سے تکفیر کی جائے، پس بیلوگ فاس تو ہیں مگر کا فرنہیں۔اور آ مَلِیْ اَلَیْ کا ارشاد ہے:صلو علی کل ہو و فاجو (ہرنیک وبدکی نماز جناز ہ پرمعو) (۱)

البتہ الل حق میں جومقترابیں وہ ایسے باطل مذہب والوں کے جنازہ میں بلاضرورت شرکت نہ کریں، تاکہ ان کی حاضری سے عوام کوان کے ذہب کی سچائی کے متعلق غلطہی نہ ہوجائے، اسی وجہ سے حدیث میں بدعتی کی تکریم سے منع کیا گیا ہے (مؤلف)

### نمازجنازه كابيان

۱۵۸- **ضابطه:**نماز جنازه میں جماعت لازمنہیں۔<sup>(۲)</sup>

تفریع بس تنها شخص کی نمازخواہ پڑھنے والا مرد ہو یا عورت سب کی طرف سے فرضیت اداکرنے کے لئے کافی ہے۔

۱۵۹- **ضابطہ: نما**ز جنازہ ہراس مسلمان میت کی پڑھیں گے جس نے دنیا میں آکر پچھ**نہ پچھزندگی یائی** ہے۔ <sup>(۳)</sup>

تفريعات:

(۱) پس نومولود بچہ میں زندگی کی کوئی علامت مثلاً رونا ،حرکت کرنا، آنکھ جھپکنا، وغیرہ پائی گئی ہوتو (اس کو با قاعد عنسل و کفن دے کر) نماز جنازہ پڑھیں گے۔

(۲) اور جو بچہ مرا ہوا پیدا ہوا، یعنی ماں کے پیٹ سے اس کا اکثر حصہ نکل جانے کے بعد زندگی کا کوئی اعتبار نہیں) کے بعد زندگی کا کوئی اعتبار نہیں) تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے (البتہ غسل، کفن و فن سب کرنا ضروری ہے، کیکن اس کوغسل مسنون اور کفن مسنون دینا ضروری نہیں بلکہ یونہی پانی ڈال کر نہلا کرایک کپڑے میں لیبیٹ کر فن کر دیا جائے)

(٣) ناتمام بچه یعنی جس بچه کی خلقت تام نه هو کی هولیکن بچهاعضاء مثلاً انگلی وغیره

<sup>(</sup>۱) منتفاد: فمآوی: دارالعلوم: ۵/۲۹۰-۳۵۳\_(۲) مندیه: ۱۹۲۱\_(۳) مهندیه: ۱۹۳۱\_

بن گئے ہوں اس کا بھی یہی تھم ہے، یعنی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔

۱**۱۰- ضابطہ:**:نماز جنازہ میں ولایت کی ترتیب وہی ہے جو نکاح اور وراثت کے عصبات میں ہے،البنۃ اتنافرق ہے کہ یہاں بیٹے کے بجائے باپ کوتقذم حاصل ہے۔ <sup>(۱)</sup>

تشرق : پس ترتیب یول ہوگی: سب سے پہلے باپ کو ولایت حاصل ہے، اس کے بعد داداکو، پھر پر دادداکواوپر تک، پھر بیٹے کو، پھر پوتے کو نیچ تک، اگران میں سے کوئی نہ ہوتو میت کا سگا بھائی مستحق ہے، پھر باپ شریک بھائی، پھر ان کی اولاداسی ترتیب سے، یوگ نہ ہوتو میت کا سگا بھائی، پھر ان کی اولاداسی ترتیب سے، یوگ نہ ہوتو میت کے باپ کا بچاولی ان کی اولاداسی ترتیب سے، اگران میں سے بھی کوئی نہ ہوتو میت کے باپ کا بچاولی ہوگا، پھراس کی اولاد مستحق ہے، اور یہ موقو دادا کا بچا، پھراس کی اولاد مستحق ہے، اور یہ حضرات نہ ہوں تو میت کا نانا، پھر ماموں کوحق حاصل ہے لیکن عورت، نابالغ بچے اور جنون کوولایت حاصل نہیں۔ (۲)

اوراً گردوولی درجه میں برابر ہوں مثلا دو بیٹے ہوں یا دو بھائی ہوں تو ان میں جوعمر میں بڑا ہواس کوحق حاصل ہوگا۔ <sup>(۳)</sup>

فا کره: ولایت کا فاکده یه ہے کہ اگر ولی کی اجازت کے بغیر نماز پڑھ لی گئ تو ولی اعاده کرسکتا ہے، اگر چیمیت نے کسی کیلئے وصیت کی ہو، اس لئے کہ نماز جنازه پڑھانے اور خسل دینے کی وصیت باطل ہے یعنی اس کا نافذ کرنا ضروری نہیں، وصیت سے ولی کا حق باطل نہیں ہوتا ۔۔۔۔ البتہ کسی نیک آدمی کو نماز پڑھانے کی وصیت کی ہواور وہ حق باطل نہیں ہوتا ۔۔۔۔ البتہ کسی نیک آدمی کو نماز پڑھانے کی وصیت کی ہواور وہ (ا) ثم الولی بترتیب عصوبة الانکاح (الدرالخارعلی ہامش روالحجار: ۱۲۰/۱۱) والاولیاء علی ترتیب العصبات الأقرب فالأقرب، إلاالأب فإنه يقدم علی الابن (ہندیہ: الاسا) (۲) ولاحق للنساء فی الصلاۃ علی المیت ولاللصغار (ہندیہ: الاسا) (۳) فإن تساوی ولیان فی درجۃ فاکبر ھم سنا أولی (ہندیہ: ۱۲۳۱)

' وجود ہوتو بہتر ہے کہ ولی کی اجازت سے وہ نماز پڑھائے اورا گروہ موجود نہ ہوتو اس کے انتظار میں (غیرمعمولی) تاخیر کرناضچے نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

۱۲۱- **ضابطہ**:نماز جنازہ کا کو ئی وقت متعین نہیں، جب بھی جنازہ تیار ہوجائے وہی جنازہ پڑھنے کاوقت ہے۔

تشری بی خواہ اوقات مکرو ہہ: طلوع ،غروب اور زوال کے وقت میں جنازہ تیار ہواتو وہی اس کا وقت میں جنازہ تیار ہواتو وہی اس کا وقت ہے، اس میں نماز جائز ہے ۔۔۔۔ البتہ اگر اوقات مکر و ہہ سے پہلے جنازہ تیار ہوگیا ہو، کیکن تاخیر کی گئی اور مکروہ وقت آگیا تو اب اس وقت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اس کے بعدادا کریں۔

اورا گرفرض نماز کے وقت جنازہ تیار ہوا تو پہلے فرض پڑھیں پھر نماز جنازہ اوراس کے بعد سنتیں ادا کریں، یہی اصل ہے، لیکن اگر فرض کے بعد سنت مؤکدہ پڑھ لیں (جو فرض کے تابع ہیں) پھر جنازہ پڑھیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔(۳)

۱۹۲- ضابطہ: نمازی صحت کے لئے میت کا اکثر جسم امام کے سامنے زمین پرموجود ہونا ضروری ہے۔ (۴)

تفريعات:

(۱) پس اگرا یکسیدن وغیره میں میت کا اکثر جسم نہیں ملا، بلکه نصف بدن یا اس سے کم طابق اس پرنماز نہیں پڑھیں گے، اورا گرنصف سے زائد طا، اگر چہ بغیر سر کے ہوتو (۱) والفتوی علی بطلان الوصیة بغسله والصلاة علیه (الدرالمختار) لو أوصی بان یصلی علیه غیر من له حق التقدم أو بان یغسله فلان لایلزم تنفیذ وصیته ،ولا یبطل حق الولی بذالك (شامی:۱۲۲۳) (۲) ہندیہ: ۱۸۵۱ البحرالرائق:۳۳۳۔

(٣) محمود يه: ٨/ ٥٦٤ - وفي البحر: أن الفتوى على تاخير صلاة الجنازة عن سنة الجمعة وهي سنة ،فعلى هذا تؤخر عن المغرب لانها آكد

(۲) ہندیہ:۱۲۲۱\_

پھرنماز لازم ہے۔<sup>(1)</sup>

(۲) میت کوامام نے اپنے سامنے نہیں رکھا بلکہ پیچھے رکھا تو اس طرح نماز جائز نہیں۔(۲)

(۳) ای طرح اگرمیت بالکل غائب ہوتو بیغا ئبانہ نماز (احناف کے یہاں) جائز نہیں (اور حفظ الفیلیئے لئے نے حضرت اصحمہ (نجاثی بادشاہ) کی نماز جنازہ جو غائبانہ پڑھائی ہے، وہ آپ کی خصوصیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تمام پردے ہٹا کر جنازہ آپ کے سامنے کردیا تھا) (۳)

(۴)میت (جنازہ)زمین پر نہ ہو، بلکہ لوگوں کے ہاتھوں میں یا جانوریا گاڑی پر ہوتواس صورت میں بھی نماز صحیح نہیں۔

البنة اگرزمین پرر کھنے میں عذر ہو مثلاً زمین پر کیچڑ وغیرہ ہوتو گاڑی یا تخت وغیرہ پر جناز **در کھنے میں کوئی حرج نہی**ں۔ <sup>(۳)</sup>

الا - فعابطه: نماز جنازه میں امام کا مقام (کھڑے رہنے کی جگہ) میت کے سیند کے سامنے ہوئی جائد کی میت کے سیند کے سامنے ہوئی جائے ہویا نابالغ۔ (۵) تشریح: کیوں کہ سیندول کا مقام ہے، جس میں نورایمان ہے، پس اس میں ایمان کی برکت سے شفاعت کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن اگرامام میت کے جسم کے کسی اور

(۱)وجد رأس آدمى أو أحدشقيه لايغسل ولايصلى عليه بل يدفن إلا أن يوجد أكثر من نصفه ولو بلارأس (الدرالخارعلى بإمش ردالحتار:٩٢/٣)

(٢) فلا تصع على ....موضوع خلفه (الدرالخارعلى بامش روالحتار:٣٠٥/٣)

(٣)وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لغوية أو خصوصية (ورمِثّار) لأنه رفع سريره حتى رآه عليه السلام بحضرته(شامي:١٠٥/٣)

(٣)على نحو دابة أى كمحمول على أيد الناس، فلا تجوز فى المختار إلا من عذر (شامى:١٠٥/٣)(٥) البحر:٣٢٧/٢\_ حصہ کے سامنے کھڑ اہوجائے تب بھی نماز جائز ہے۔(۱)

۱۶۴- **ضابطه**: مسجد شرعی میں نماز جنازه پڑھنامطلقا مکروہ ہے۔ (۲)

تشری بینی خواہ تہامیت مسجد میں ہواورسب نمازی باہر ہوں یا بعض نمازی یاکل استری بینی خواہ تہامیت مسجد میں ہواں یامیت مسجد سے باہر ہواور نمازی کل یا بعض نمازی میت کے ساتھ مسجد میں ہوں یامیت مسجد سے باہر ہواور نمازی کل یا بعض مسجد کے اندر ہوں سب صور تیں کر دہ ہیں ۔۔۔ پھر اس کر اہت میں اختلاف ہے، بعض نے کروہ تنزیبی کہا ہے اور اس کورائ قرار دیا ہے اور بعض نے کروہ تخریبی کہا ہے اور یہی ارتج ہے۔

البتہ اعذار کی صورت میں مثلاً بارش ہور ہی ہو یا کرفیولگا ہوا ہواور باہر جمع ہونے کی اجازت نہ ہوتو مسجد میں نماز جنازہ بلا کراہت جائز ہے۔ اسی طرح حرمین شریفین میں بھی عذر ہے کہ وہاں لا کھوں نمازی ہوتے ہیں ، اگر دوسری جگہ جنازہ پڑھاجائے گا تو لوگوں کے لئے حرم میں فرض پڑھ کر جنازہ پڑھنے کے لئے دوسری جگہ جانا مشکل ہوگا، اس لئے حرمین میں جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔

اورعیدہ گاہ اصح قول کے مطابق مسجد کے حکم میں نہیں، پس عیدگاہ میں جنازہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔(۳)

110- صابطہ: ہر سلمان کی نماز جنازہ پڑھی جائے، خواہ کتناہی بڑا گنہگارہو (\*) تشریح: پس زانی، شرابی جتی کے والدین کے قاتل اور خود کشی کرنے والے کی بھی

(۱)يقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر لأنه مو ضع القلب وفيه نور الايمان فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة لايمانه، وهذا ظاهر الرواية وهو بيان الاستحباب حتى لو وقف في غيره أجزئه (الجر:٣٢٤/٢٠\_هندية:١٦٢٧١)

(۲) هنديد: ۱۲۵/۱ـ(۳) المتخذ لصلاة الجنازة والعيد الأصح أنه ليس له حكم المسجد هكذافي البحو (هنديد: ۱۸۸) (م) صلواعلى كل بر وفاجر ..... (فقه اكبر: ۹۱)

نماز جنازہ پڑھی جائے، یہی مفتی بہ تول ہے۔

البتہ والدین کا قاتل اسلامی قاعدہ کے مطابق قصاصاقتل کیا جائے تو اس پرنماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ اس طرح جو تحض امام المسلمین کے خلاف ناحق بغاوت کرے اور اس قصور میں ماراجائے یامسلمانوں پرڈا کہ زنی ولوٹ مار کرے اور مقابلہ میں ماراجائے تو اس کی بھی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے ، یہ تہدیدا ہے، تا کہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں۔ (۱)

۱۷۲- صابطه جنثی (جورے) میں مردکی علامت زیادہ ہے یا عورت کی ،اسی اعتبارے میم ہوگا۔ (۲)

تشریکے: پس اگر مرد کی علامت زیادہ ہو، مثلاً: ڈاڑھی نکل آئی یا مرد کی بیشابگاہ سے بیشاب کا ہ سے بیشاب کا ہ سے بیشاب کرتا ہو یا اس سے عورت کو حمل تھہر گیا تو وہ مرد کے حکم میں ہے، مرداس کو نہلا ئیں گے؛ کفن مرد کا پہنا ئیں گے اور نماز جنازہ میں بالغ مرد والی دعا پڑھیں گے سے اور اگر عورت کی علامات زیادہ ہوں ، مثلاً حاملہ ہوگئی یا پیتان ظاہر ہو گئے یا جیش آنے لگا یا عورت کی بیشاب گاہ سے بیشاب کرتی ہے تو اس کو عورت شار کریں گے اور نمذ کورہ چیز وں میں عورت کے احکام جاری ہوں گے۔

اورا گرخنتی مشکل ہولیتی اس کا مؤنث و مذکر ہونا معلوم نہ ہوسکے اور کسی جانب ترجیح دینا ممکن نہ ہوتے اور کسی جانب ترجیح دینا ممکن نہ ہوتو اس کا حکم ہے ہے کہ اگر وہ بہت چھوٹا ہوتو اس کو عورت بھی عنسل دے سکتی ہے اور مرد بھی۔ اور اگر بڑا ہولیتی حد شہوت کو بہنچ گیا ہوتو اس کو نہ عورت عنسل دے اور نہ مرد ، الی صورت میں اگر کوئی محرم عورت یا مرد ہوتو کھلے ہاتھ اور اجنبی مرد یا عورت ہوتو ہاتھ بر کیڑا لیسٹ کر (بجائے عنسل کے ) اس کو تیم کرادے اور نماز میں اس پر بالغ

(۱) (لا يصلى على قاتل أحد أبويه) الظاهر أن المراد أنه لا يصلى عليه إذا قتله الإمام قصاصاً، أما له مات حتف أنفه يصلى عليه كما في البغاة و نحوهم شامى: ۱۰۹/۳) (۲) شامى: ۳٬۳۸۰

میت والی دعا پڑھی جائے ،البتہ نابالغ خنثی مشکل میں اختیار ہے چاہے نابالغ لڑ کے والی دعا پڑھی جائے۔(۱) دعا پڑھیں یا نابالغ لڑکی والی الیکن بہتر ہیہے کہ بالغ میت والی دعا پڑھ لی جائے۔(۱) مالا میں اگر اسلام کی کوئی علامت یا قرینہ ہوتو مسلمان سمجھیں، ورنہیں۔(۱)

تشریخ:اگرکوئی مردہ ملا اورمعلوم نہیں کہوہ مسلمان ہے یا کافرتو اگراس پر کوئی علامت مسلمان ہونے کی ہے، مثلاً ختنہ ہونا، اسلامی لباس ہونا وغیرہ تو اس کومسلمان سمجھیں گے۔ سمجھیں گے۔

اورا گرکوئی بھی علامت نہ ہو (نہ اسلام کی نہ کفر کی ) کیکن وہ دار الاسلام میں (یا مسلمانوں کے علاقہ میں) پایا جائے تو اس کا بھی یہی تھم ہے، اور بغیر کسی علامت کے دار الحرب (یاغیر مسلموں کے علاقہ ) میں ملاتو اس کونہ مسل دیں گے اور نہ نماز پڑھیں گے۔ (۳)

۱۷۸- **ضا بطہ:** مسلم اور غیر مسلم اموات کے جمع ہونے کی صورت میں جب پہ<u>چا</u>ن کی کوئی صورت نہ ہوتو اکثر کا اعتبار کریں گے۔ (°)

برابرہونے کی صورت میں احتیاطا پہلی صورت پڑمل کریں گے۔

لیکن نماز کے متعلق بعض فقہا کا کہنا ہے کہ نماز ہر صورت میں یعنی خواہ مسلمان زیادہ ہوں یا کم پڑھ لینی چاہئے کیوں کہ جب مسلمانوں کی نیت سے نماز پڑھی جائے گئو کفار پر نماز پڑھنا شارنہ ہوگا، پس یہاں نیت سے امتیاز کیا جاسکتا ہے، برخلاف فن وغیرہ کے، کہاس میں اکثر کا اعتبار کریں گے اور نماز میں اس کی ضرورت نہیں، یہی قول اوجہ ہے۔ (۱)

۱۲۹- فعل بطه: ہرالی چیز جوتعمیر کی مضبوطی ،یازینت وراحت کے لئے استعمال کی جاتی ہے،اس کو بلاضرورت قبر میں رکھنا مکروہ ہے۔(۱)

جیسے قبر میں کی اینٹیں،اورلو ہے وغیرہ کی پلیٹیں بچھا نامکروہ ہے ( کچی اینٹیں اور بانس استعال کرنے چاہئیں ) کیوں کہ یہ چیزیں عمارت کے استحکام کے لئے ہوتی ہیں اور میت کواس کی ضرورت نہیں، کیوں کہ قبر بوسیدگی کا گھرہے۔

اس طرح میت کے نیچ قبر میں گدا، چٹائی، چا دروغیرہ کوئی چیز بچھانا؛ یا قبر پر پھول وغیرہ ڈالناجائز نہیں،اس لئے کہ یہ چیزیں زینت یاراحت کے قبیل سے ہیں اور میت

(۱) ولواجتمع المسلمون والكفار ينظر إن كان بالمسلمين علامة يمكن الفصل بها يفصل... إن كان المسلمون أكثر غسلوا وكفنوا ودفنوا في مقابر المسلمين وصلى عليهم، وينوى بالدعاء المسلمون، وإن كان الكفار أكثر يغسلوا ولايصلى عليهم كذا ذكر القدورى. وجهه :أن غسل المسلم واجب وغسل الكافر جائز في الجملة فيؤتى بالجائز في الجملة لتحصيل الواجب. وأما إذا كانوا على السواء فلايشكل أنهم يغسلون لما ذكرنا .....الخ (برائع :۱۲/۳) فينبغى الصلاة عليهم في الأحوال الثلاث كما قالت به الأثمة الثلاثة وهو أوجه قضاء لحق المسلمين بلا ارتكاب منهى عنه (شامي :۹۳/۳)

(٢)مراقى على بإمش الطحطاوى: ٩١٠ ،الميداني على هامش الجوهرة: ١٧٠٠ ـ

زنیت وغیرہ سے ستغنی ہے۔(۱)

البته ضرورت کے وقت ان میں سے کوئی چیز قبر میں رکھی جائے تو جائز ہے،
مثلاً میت کے اوپرلکڑی وغیرہ کا تختہ اس لئے رکھا کہ وہاں کوئی درندہ آگر قبر کھود لیتا ہے
تو اس سے حفاظت رہے گی تو پچھ کراہت نہیں ۔۔۔۔ اسی طرح اگر زمین نرم اور
کمزور ہوتو کی اینٹوں اورلکڑی کی تختوں سے لحد کو بند کرنے میں بھی حرج نہیں، جیسا کہ
الی زمین میں تابوت (صندوق) کا استعال (بوجہ ضرورت) مکروہ نہیں ۔۔۔ اسی
طرح اگر بارش کی وجہ سے مٹی گیلی ہویا نیچ سے پانی نکل رہا ہوتو اس وقت چٹائی وغیرہ
جیھانے میں بھی مضا نقہ نہیں۔ (۱)



<sup>(</sup>۱)ويكره القاء الحصير في القبر .....وكره وضع الآجر ..... والخشب ..... لأن الكراهة لكونهما للإحكام والزينة ..... وماقيل :أنه لمس النار فليس بصحيح (مراقى على بامش الطحطاوى: ١٦٠) لأنهما لإحكام البناء وهو لايليق بالميت لأن القبر موضع البلا. (الميداني على هامش الجوهرة: ١٠٠١)

<sup>(</sup>۲) وقال الإمام التمرتاشى: هذا إذاكان حول الميت فلوفوقه لايكره لأنه يكون عصمة من السبع، وقال مشائخ بخارى: لايكره الآجر فى بلدتنا للحاجة إليه لضعف الأراضى (شامى:۱۳۲/۳)، عاشية الطحطاوى: ١١٠) ولاباس باخذ تابوت ولو من حجر أو حديد له عند الحاجة كرخاوة الأرض (الدرالخارعلى بامش ردالخار:۱۳۰/۳))

# كتاب الزكوة

دين اور مال ضار:

120- فعالم بطه: ہروہ دین (قرض) جس کامطالبہ بندوں کی جانب سے نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، وہ وجوب زکوۃ میں مانع نہیں۔(۱)

جیسے نذریں، کفارات، صدقہ فطر، گذشتہ کی زکوۃ ، جج وغیرہ ذمہ میں باقی ہوں تو سہ دجوب زکوۃ کے لئے مانع نہیں، پس ان دیون کو مال میں سے وضع نہیں کریں گے، یعنی اگر صاحب نصاب ہوتو پورے مال پرز کوۃ واجب ہوگی۔

ا**ے۔ ضابطہ:** ہروہ دین جو کسی مال کابدل نہیں اگروہ تاخیر سے وصول ہوتو اس **میں قبل لقبض گذشتہ کی زکوۃ** واجب نہیں۔<sup>(۲)</sup>

جیے نکاح کامبر خلع کابدل، وصیت اور میراث کے ذریعہ حاصل ہونے والا مال اگر تاخیر سے وصول ہوتو گذر ہے ہوئے ایام کی زکوۃ واجب نہیں، یہی مفتی بہہے، کیوں کہ بیاموال کسی مال کے بدل میں نہیں ہیں، پس بید میں ضعیف ہیں۔ (۳)

(۱) وكل دين لامطالبة من جهة العباد كديون الله تعالى من النذور والكفارات وصدقة الفطر ووجوب الحج لايمنع (بندية:۱۷۳۱) (۲) الجر:۳۲۳/۳ (۳) ضعيف وهو كل دين ملكه بغير فعله لابدلا عن شيء نحو الميراث أو بفعله لابدلا عن شيء كا لوصية أو بفعله بدلا عما ليس بما ل كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد . لازكاة فيه حتى يقبض نصابا ويحول عليه الحول (بندية:۱۸۵۱ الجر:۳۲۳/۲)

### نصاب کی کمی بیشی:

۱۷۲-**ضابطہ**: درمیان سال میں نصاب کی کمی بیشی سے (اصل زکوۃ کے وجوب *وعد*م وجوب میں) کوئی فرق نہیں آتا۔ <sup>(۱)</sup>

تشری ایمنی اگر در میان سال میں نصاب کم ہوگیا اور آخر سال میں پورا ہوگیا تو کوئی فرق نہیں آئے گاز کو قواجب رہے گی (شرط میہ کہ پورانصاب بالکلیہ ختم نہ ہوا ہو، ور نہ ذرکو قواجب نہیں) —— اس طرح اگر در میان سال میں مال کا اضافہ ہوا تو اصل مال کے ساتھ اس پر بھی ذکو قواجب ہوگی (اور اس اضافہ شدہ مال میں سال کا گزرنا ضروری نہیں)

# ز کو قائس مال میں واجب ہے؟

۱۷۳- صابطه : صنعتی آلات میں جوآلات کام کرنے کے بعد بعینہ باقی رہتے ہیں یابالکلیہ ختم ہوجاتے ہیں ان میں زکو ہ نہیں اور جن آلات کا صرف اثر باقی رہتا ہے ان میں زکوۃ واجب ہے۔ (۲)

جیسے مشینیں، بڑھئی کا بسولہ، سوہان (ریتی) وغیرہ.ان میں زکوۃ واجب نہ ہوگی،
کیوں کہ بیہ چیزیں کام کے بعد بعینہ باقی رہتی ہیں۔اسی طرح دھوبی کے لئے صابن اور
اشنان (نہ کہ دکان دار کے لئے) اس میں بھی زکوۃ نہ آئے گی، کیوں کہ بیہ چیز استعمال
ہوجانے کے بعد بالکلیہ ختم ہوجاتی ہے، حتی کہ کیڑوں میں اس کا اثر بھی باقی نہیں رہتا۔
اور نگریز کے پاس رنگ جو محفوظ رہتا ہے اس میں زکوۃ واجب ہوگی، کیوں کہ بیہ
ایسا آلہ ہے جواستعمال کے بعد نہ تو بعینہ باقی رہتا ہے اور نہ بالکل معدوم ہوتا ہے، بلکہ
صرف اس کا اثر (رنگنے کے بعد کیڑوں میں) باقی رہتا ہے، پس اس میں زکوۃ واجب
ہوگی۔ وجہ بیہ ہے کہ رنگنے میں 'اجرت' عین (رنگ) کی لی جاتی ہے، گویا یہ رنگ

تجارت کا ہوگیا ، بخلاف پہلی دوصورتوں کے ، کہ ان میں ''اجرت' صرف عمل (یعنی محنت) کی لی جاتی ہے ، کیوں کہ بڑھئی تو اپناسامان: بسولہ وغیرہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے ، اجرت صرف محنت کی لیتا ہے ، اسی طرح دھو بی بھی ما لک سے اجرت اپنے عمل کی لیتا ہے (اور جو صابن وہ استعال کرتا ہے وہ تو معدوم ہوجا تا ہے ) پس ان دونوں کے بیہ آلات تجارت کے نہیں۔ (اسی پرتما صنعتی آلات کوقیاس کرنا چاہئے ) (ا)

۲۵۱- صابطه: ایک ہی جنس کی مختلف اشیاء کو تنمیل نصاب کے لئے ملایا جائے گامختلف الاجناس کونہیں۔ (۱)

تشریح: اس ضابطہ کی تفصیل ہے ہے کہ قابل زکوۃ اموال کی کل چار اجناس ہیں:

(۱) سونا چاندی، کرنی، اموال تجارت (بیسب ایک جنس ہیں) — (۲) اونٹ — (۳) بھیٹر، بکری (بیدونون ایک جنس ہیں) — (۴) گائے، بھینس (بیدونوں ایک جنس ہیں) ان چاروں اجناس کا نصاب علا حدہ علا حدہ اور مستقل ہے ایک کو دوسر کے ساتھ تھیل نصاب کے لئے نہیں ملایا جائے گا۔ البتۃ ایک ہی جنس کی مختلف اشیاء کو (جیسے سونا، چاندی، کرنی اور اموال تجارت کو ایک دوسر ہے کے ساتھ یا بھیٹر کو بکری کے ساتھ یا گائے کو جھینس کے ساتھ یا گائے کو جھینس کے ساتھ ) تکمیل نصاب کے لئے ملایا جائے گا۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) وكذالك آلات المحترفين،أى سواء كانت مما لاتستهلك عينه فى الانتفاع كالقدوم والمبرد أو تستهلك،لكن هذا منه مالايبقى أثرعينه كصابون وجرض الغسال ومنه مايبقى كعصفر وزعفران لصباغ ودهن وعفص لدباغ فلازكاة فى الأولين،لأن مايأخذه من الاجرة بمقابلة العمل،وفى الأخير الزكاة إذا حال عليه الحول لأن المأخوذ بمقابلة العين كما فى الفتح (شامى:١٨٣/٣) وضابطه أن مايبقى أثره فى العين فهو مال التجارة ،ومالا يبقى أثره فيها فليس منه كصابون الغسال.(الجر:٣١٨/٢)(٢) هندين:١٨٥١-

تفریع: پس اگر کسی کے پاس مثلاً دوتولہ سونا، دس تولہ چاندی اور کچھ مال تجارت اور کچھ نفتدرو ہے ہیں اور مجموعہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس پر ز کو ہ واجب ہوگی۔ (۱)

# ۱۷۵- ضابطه :سونے عاندی میں زکوة مطلقاً واجب ہے۔(۲)

تشریخ سوناچاندی خواه زیورات کی شکل میں ہوں؛ یابرتن کی صورت میں؛ یاس کے علاوہ کوئی اور بیئت میں؛ اور خواہ اس میں تجارت کی نیت ہویانہ ہو؛ زکوۃ ہرصورت میں واجب ہوگی۔

۱۷۶- صابطه: سونے، چاندی، کرنی اور سائمہ جانوروں کے علاوہ ہر مال واسباب میں نکوۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب اس میں تجارت کی نیت ہو، ورنہ واجب ہوتی ہو۔ (۳)

جیسے اگر کسی کے پاس پہننے کے لئے کپڑے ہیں (اگر چہ پانچ سوجوڑ ہے ہوں)

یا گھر میں مختلف شم کا گھر بلوسامان ہے (جن میں سے بعض کی تو خاص ضرورت بھی نہیں) یا کئی مکانات ہیں، یازمینیں ہیں ، یا فیکٹری ہے ، اور ان سب میں تجارت کی نست نہیں (یعنی بیچنے کے لئے ان چیزوں کوئیس خریدا) یا اس کے پاس بہت کا گڑیاں نیس جو کرایہ پردے رکھی ہیں اور کچھ گاڑیاں خود ذاتی استعال کے لئے ہیں توان تمام میں زکوۃ نہیں آئے گی۔

لیکن اگرخریدتے وقت تجارت کی نیت ہو، جیسے کسی نے مکان ، زمین ، یا گاڑی اس نیت سے خریدی کہ اس میں اصلاح ومرمت کرکے یا پچھ مدت کے بعد جب قیمتیں بڑھ جائیں گی چے دوں گااور نفع کماؤں گا تواس پرسال کے اخیر میں ذکو ۃ واجب ہوگی ، دوسرے مال کے ساتھ اس کی بھی ذکو ۃ اداکرے۔

(۱) الدرالختار على بإمش روالحتار:٢٣٣/٣/ (٢) فتجب ذكاتهما كيف كانا (الميداني على هامش الجوهرة:١٨٥١) (٣) الدرالمخارعلى بإمش روالمختار:١٩٣/٣\_

# ز كوة كي ادا تيكي

۷۷- **ضابطہ:** زکوۃ کی ادائیگی کی ہروہ صورت جس میں مال کی تملیک نہ ہو ( یعنی فقیر کو مالک نہ بنایا جائے ) اس سے زکوۃ ادانہ ہوگی۔ (۱)

جيسے:

لهى ضوالط

(۱) کسی فقیر کواپنے پاس بٹھا کرز کو ق کی نیت سے کھانا کھلایا؛ یااپنی سواری میں سوار کیا تو ز کو قادانہ ہوگی (لیکن اگر کھانا فقیر کے قبضے میں دے دیا کہ وہ اس کا جو حیا ہے کرے، یا کیڑا پہنایااوراس کواس کا مالک بنادیا تو زکو قادا ہوجائے گی)<sup>(۱)</sup>

(۲) زکوۃ کئی عمارت میں مثلاً مسجد، مدرسہ یاشفاخانہ کی تعمیر میں یارفاہی کاموں میں نرچ کی تووہ ادانہ ہوگی، کیوں کہ اس میں تملیک نہیں ہوتی (لیکن اگروہ زکوۃ کسی فقیر کودیدی جائے اوروہ فقیرا بی طرف سے مسجد یامدرسہ کی تعمیر کرائے تو درست ہے) (۳) چھوٹا نا سمجھ بچہ یا مجنون کوز کوۃ دینے سے زکوۃ ادانہ ہوگی، کیوں کہ ان کا قبضہ صحیح نہیں، پس تملیک نہیں یائی گئی الیکن اگران کی طرف سے ان کا وصی یاماں باپ یاوہ شخص جوان کی کفالت کرتا ہو (خواہ رشتہ دار ہو یا اجنبی) قبضہ کر ہے تو اب قبضہ جھوگہ ہوگا اور زکوۃ ادا ہوجائے گی (البتہ سمجھد دار بچہ یا کم عقل (نیم پاگل) فقیر کوز کوۃ دینے سے زکوۃ ادا ہوجائے گی (البتہ سمجھد دار بچہ یا کم عقل (نیم پاگل) فقیر کوز کوۃ دینے سے زکوۃ ادا ہوجائے گی ، کیوں کہ ان کا قبضہ جھے ہے) (۳)

(۱) تواعدالفقه : ۸۵\_ (۲) بدائع :۱۸۹/۲ (۳) يه ايك حيله به اور حيله اس وقت حيله موتا به جسب فقير كوواقعى ما لك بنايا جائع ، ورنه وه حيله نيس محض دُهونگ به اس سن زكوة ادا نه موگ سعيد احمد و حيلة التكفين بها التصدق على الفقير ثم هو يكفن فيكون الثواب نهما، و كذا في تعمير المسجد (الدرالتخارعلى بامش ردالحار ۱۹۱/۳) الثواب نهما، و كذا في تعمير المسجد (الدرالتخارعلى بامش ردالحار ۱۹۱/۳) صحيح (۴) ولم يشترط البلوغ و العقل لأنهما ليس بشوط لأن تمليك الصبى صحيح لكن إن لم يكن عاقلافإنه يقبض عنه وصيه أو أبوه أومن يعوله قريبا أو ←

استدراک: لیکن اگرفقیر کے قرض کوز کو ق کی نیت سے معاف کردیا تو باوجودیکہ اس میں مال کی نملیک ہوفت قبضنہیں (اس میں مال کی نملیک ہوفت قبضنہیں (اس مسلم کی ایک جائز صورت میرے کہ ذکو قاس فقیر کودے، پھروہی رقم قرض میں اس سے وصول کرلے تو جائز ہے) (۱)

نوا : عبادات ماليد معلق ايث جره كتاب كا خريس بـ

# صدقة الفطركابيان

۱۷۸- منابطه: ہر وہ شخص جس پرز کو ہ واجب ہے اس پر صدقة الفطر واجب ہے، مگراس کا برعکس نہیں۔(۲)

تشری بی جس کے پاس حاجت سے زائد (بقد رنصاب) مال واسباب یاز مین و مکان وغیرہ ہیں، کین وہ تجارت کے لئے نہیں ہیں تواس پرصدقۃ الفطر تو واجب ہوگا، مگرز کوۃ واجب نہ ہوگی، کیوں کہ زکوۃ میں مال نامی کی شرط ہے، صدقۃ الفطر اور قربانی میں بیشر طنہیں، اس میں'' مال غیر نامی'' کو بھی شار کیا جاتا ہے۔

P21- ضابطه: جومصرف ذكوة كاجوبى صدقة الفطركا بـ (٣)

→ أجنبيا أو الملتقط وإن كان عاقلافقبض من ذكر وكذا بنفسه.....والدفع إلى المعتوه يجزئ. وحكم المجنون المطبق معلوم من حكم الصبى الذى لايعقل(الجر:٣٥٣/٢)

(۱)رجل له خمسة دراهم على فقير فتصدق بها عليه و نوى به زكاة المأتين اللتى عنده لايجوز،والحيلة فى الجواز أن يتصدق عينه بخمسة دراهم عينا ونوى به زكاة المأتين ثم يأخلها منه قضاء عن دينه فيجوز له ذالك (تا تارخاني: ۲۲۵/۲) (۲) متقادالدرالمخارعلى إمش روالحجار:٣١٣/٣-٣١٣\_

(٣)وصدقة الفطو كالزكاة في المصادف (الدرالخارعلي بإمش روالحار:٣٢٥/٣)

استدراک: البته ذمی کافر کوصدقة الفطر دین میں اختلاف ہے، طرفین (امام البوضیفہ اور امام محمد کے خزد یک جائز ہے، ایکن مکروہ ہے اور مسلمان فقیر کودینا اولی ہے اور امام ابویوسف کے خزد یک جائز ہیں، فتوی امام ابویوسف کے قول پر ہے۔ (۱) معامل البویوسف کے خزد میک جائز ہمیں، فتوی امام ابویوسف کے قول پر ہے۔ (۱) معامل البویوسف کے خول پر ہے۔ (۱) معامل خرد کا فی خوبیں (۱) جیسا کے ذکوۃ میں ہے (محض اباحت کافی نہیں )(۱)



<sup>(</sup>۱) إلا في جواز الدفع إلى الذمى في الخانية : جاز ويكره، وعند الشافعي واحدى الرواتين عن أبي يوسف : لا يجوز تاتار خانية، وقدم عن الحاوى أن الفتوى على قول أبي يوسف (شامي: ٣٢٥/٣)

<sup>(</sup>۲)واشتراط التمليك فلا تكفى الاباحة (شامى:۳۲۵/۳، البحر:۳۳۹/۲) ع سريره حتى رآه عليه السلام بحضو ته (شامى:۱۰۵/۳)

### كتاب الصوم

۱**۸۱- منیا بھلہ جورت کے لئے وہ روز ہ**جس کے وجوب یا ثبوت میں خود اس کا خل ہو ہ**ئو ہر کی اجازت کے بغی**ر رکھنا جائز نہیں۔ <sup>()</sup>

جیسے فل روزہ جتم کاروزہ ، نذر کاروزہ شوہر کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ، لینی ان روزوں کے لئے شوہر کومنع کرنے کاحق ہے ، کیوں کہ عورت کے ساتھ اس کاحق متعلق ہے۔ پس اگر رکھ لیا ہے تو خاوند کے حق کی وجہ سے افطار کرنا جائز ہے ، پھر بعد میں اس کی اجازت پریااس سے جدائی پر قضا واجب ہے۔ (۲)

گررمضان کا ادایا قضار وز ہ اجازت پرموقو ف نہیں ، کیوں کہ بیٹر بعت کی جانب سے ہیں ،عورت کا اس میں کوئی دخل نہیں۔

### مفسدات صوم كابيان

امد المحلف: كوكى چيز پيك ياد ماغ مين منفذ اصلى (اصلى سوراخ) سي پنچ توروزه فاسد بهين بوتا و الله يخ توروزه فاسد بهين بوتا و النادو ج أن يمنع زوجته عن كل ماكان الايجاب من جهتها كالتطوع والنادو واليمين دون ماكان من جهته تعالى كقضاء رمضان ..... الخ (شامى: ۱۵/۳) واليمين دون ماكان من جهته تعالى كقضاء رمضان ..... الخ (شامى: ۱۵/۳) (۲) والظاهر أن لها الافطار بعد الشروع رفعا للمعصية فهو علر (شامى: ۱۵/۳) (سره) (شامى: ۱۵/۳) ومايد خل من مسام البدن من الدهن لايفطر (عنديد: ۱۲۰۳)

#### تفريعات

(۱) پس اگرآ نکھ میں دواڈ الی ، یاسرمہ لگایا تو روزہ فاسد نہ ہوگا اگر چہاس سرمہ یا دوا کا اثر تھوک یا ناک میں محسوس ہو، کیوں کہ یہاں نہ منھ کی طرف سوراخ ہے اور نہ دیاغ کی طرف اور جواثر حلق میں محسوس ہوتا ہے وہ مسامات سے پہنچتا ہے۔ (۱)

(۲)ای طرح انجکشن سے روزہ فاسد نہ ہوگا خواہ انجکشن رگ میں لگایا جائے یا گوشت میں، کیوں کہ دہ دوامعدہ تک نہیں پہنچتی اورا گر پہنچ بھی تو وہ منفذ اصلی سے نہیں پہنچتی ،اس لئے فساد کی کوئی وجنہیں۔(۲)

(۳) کین اگر کان یا ناک میں دواڈ الی یا تیل ڈالا ؛ یا ناک میں پانی ڈال کر کھینچا اور حلق تک پہنچ گیا ؛ یا حقنہ لگایا (یعنی پاخانہ کے راستہ سے دواچڑھائی) ؛ یا عورت نے پیشاب کی جگہ میں دوار کھی یا تیل ڈالا تو ان تمام صورتوں میں روزہ فاسد ہوجائے گا، کیوں کہ یہ چیزیں منفذ اصلی سے پیٹ میں گئی ہیں (کیوں کہناک، کان، پاخانہ کی گا، کیوں کہ یہ چیزیں منفذ اصلی ہیں ) نا فانہ کی جگہ اور عورت کی شرمگاہ (نہ کہ مردی) د ماغ یا چیٹ کے لئے منفذ اصلی ہیں ) (۳)

استدراک:لیکن اگرکان میں پانی خود بخو د چلا گیا تو وہ مفسد نہیں ، کیوں کہ اس میں حرج ہے(ہاں قصداً پانی ڈالاتو روز ہ فاسد ہوجائے گااور دواسے تو بہر صورت فاسد ہوجائے گا)<sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>۱) أو اكتحل أو احتجم وإن وجد طعمه في حلقه (درمخار) وكذا لو بزق فوجد لونه في الأصح (شامي:٣٢/٣٢) (٢) نظام الفتاوى: ١٣٣١، احسن الفتاوى: ٢/١٥٥١ (٣) لايفسد صوم من أقطر الماء أم الدهن في مخرج بوله، ولو وصل إلى المثانة الما لوأقطرت في قبلها فسدت بالا تفاق (شرح التنوير: ٢/١٢٥، حاشية الطحطاوى: ٢/٢)

<sup>(</sup>٣)والحاصل الاتفاق على الفطر بصب الدهن وعلى عدمه بدخول الماء، واختلف التصحيح في ادخاله (شاى٣/٧٦/٣، بحرالرائق:٣٨٧/٢)

فائدہ: بواسیر کے متوں پر دوالگائی توروزہ فاسدنہ ہوگا،اس کئے کہ وہ مسے موضع حقنہ تک نہیں پہنچتے۔

البته کانچ (سیدهی آنت) کو (پانی وغیرہ سے) ترکر کے چڑھایا جائے تو روزہ البتہ کانچ (سیدهی آنت) کو (پانی وغیرہ سے ) ترکر کے چڑھایا جائے تو روزہ الرئواستنجا میں کانچ نظے تو اسے چاہئے کہ کپڑے وغیرہ سے جب تک پونچھ نہ ڈالے کھڑا نہ ہو، ورنہ گیلی کانچ اندرجانے سے روزہ فاسد ہوجائے گا) (۱)

۱۸۳- **ضابطہ**: کسی چیز کامحض اثریبیٹ یاد ماغ میں جانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا جب تک کہاس کے اجزاء نہ پنچیں۔ <sup>(۲)</sup>

تشریج: پس عطر، لوبان، ویکس بام اور ہومیو پیتھک کی بعض دوائیں (جو محض سو گھنے کے لئے ہوتی ہیں اور ان میں اتن حدت اور تیزی ہوتی ہے کہاس کا اثر دماغ تک پہنچ جاتا ہے ) وغیرہ کے سوئکھنے سے دوزہ فاسد نہ ہوگا۔ (۲)

اورسانس کے مریض جو پہپ استعال کرتے ہیں اس سے روزہ فاسد ہوجا تاہے، کیوں کہ اس میں دوا کے اجزاء جاتے ہیں، جیسا کہ بیڑی، سگریٹ پینے سے اسی طرح اگر بتی اور لوبان وغیرہ کا دھواں قصداً سونگھنے سے روزہ فاسد ہوجا تاہے، یعنی روزہ یا دہوتے ہوئے جان بوجھ کراس دھویں کومنھ میں لے اور نگل جائے تو روزہ فاسد ہوجائے گا۔ (\*)

۱۸۴- **ضابطہ**: جن چیز وں سے بچنے میں حرج ہان سے روز ہٰہیں ٹو ٹنا <sup>(۵)</sup>

(۱) مستفاد: احسن الفتاویی: ۴۸۴ مهر ۴۸۴ مارد الفتاویی: ۲۸۰ ۱۵ حاشیه

(۲) متقاوشا مى: ۳۱۷/۳۱ (۳) وفى القهستانى: طعم الأدوية وريح العطر إذا وجد فى حلقه لم يفطر كما فى المحيط (شامى: ۳۱۷/۳۱، ومحودي: ۱۵۵/۱) (۲) لو تبخر بخور فآواه إلى نفسه واشتمه ذاكرا لصومه افطر لامكان التحرز عنه (شامى: ۳۱۲/۳) (۵) ولو دخل حلقه غبار الطاحونة أو طعم الأدوية أو غبار الهرس ..... لم يفطره (بندي: ۲۰۳/۱)

جیسے کھی، غبار، دھوال، آنسول یا لیپنے کے ایک دوقطریں اور کارخانہ میں کام کرنے والے کے لئے مصالحہ ودوائیں وغیرہ کے بلاقصد حلق میں داخل ہونے سے روزہ فاسد نہ ہوگا، کیوں کہ ان سے بچنا مشکل ہے۔

لیکن اگر بارش کا قطرہ طلق میں چلا گیا یا کلی کرتے وقت پانی حلق میں چلا گیا یا آنسول و پینے کے قطرے اتنی زیادہ مقدار ٹیں تھے کہ سارے منھ میں اس کی تمکیدیت کا احساس ہونے لگا اور پھر جمع کر کے ان سب کونگل گیا تو اس سے روزہ فاسد ہوجائے گا، خواہ قصد اُمو یا بلاقصد کیوں کہ ان سے بچنا تمکن ہے۔ (۱)

۱۸۵-- **ضابطہ: ہروہ** تخص جس کارمضان میں روزہ نہ ہولیکن روزہ کی اہلیت موجود ہو**( اور فی الحال کوئی عذر بھی نہ** ہو ) اس کورمضان کے احتر ام میں روزہ داروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرناضروری ہے۔ <sup>(۱)</sup>

جیسے مسافر جب اپنے گھر آگیایا کسی جگہدن میں اقامت کی نیت کرلی؛ یامر پیش دن میں تندرست ہوگیا؛ یاوہ خض جس کاروزہ ٹوٹ گیایا قصداً توڑویا؛ یا نابالغون میں بالغ ہوا؛ یا کا فرمسلمان ہوا؛ یا حیض یا نفاس والی عورت دن میں پاک ہوگئ؛ یا جس خض نے تمیں شعبان کو کھائی لیا پھر ظاہر ہوا کہ آج رمضان ہے؛ ان تمام لوگوں پرروز ہے داروں کے ساتھ مشابہت یعنی غروب تک کھانے پینے وغیرہ سے رکا رہناوا جب داروں کے ساتھ مشابہت یعنی غروب تک کھانے پینے وغیرہ سے رکا رہناوا جب

فائدہ: لیکن وہ عورت جس کو حیض یا نفاس جاری ہوااس کے لئے (بوجہ اہمیت نہ ہونے کے) مشابہت لازم نہیں، بلکہ ایسی عورت کے لئے تو مشابہت اختیار کرنا حرام ہے، اس لئے کہ اس پر دوزہ حرام ہے اور تھبہ بالحرام بھی حرام ہے (مشابہت اس عورت کے لئے ہے جو حیض یا نفاس میں تھی اور دمضان میں دن میں پاک ہوئی، تو باقی پورادن کے لئے ہے جو حیض یا نفاس میں تھی اور دمضان میں دن میں بہت می عورتیں غفلت میں روزے داروں کی طرح گذارے) ۔۔۔۔ اس مسئلے میں بہت می عورتیں غفلت میں ہیں، کہ چیض کی حالت میں کھانا پینا گناہ بھی ہیں، اور نہ کھانے کو تو اب؛ حالال کہ اس خیال سے کھانے پینے سے باز رہنا حرام ہے۔ ہاں البتہ روزہ داروں کے سامنے کھانا پینا مناسب نہیں۔ (۱)

نوك : مفسدات صوم سے متعلق الك شجره كتاب كا خير ميں ہے۔



<sup>(</sup>۱)أما في حالة تحقق الحيض والنفاس فيحرم الامساك لأن الصوم منهما حرام والتشبه بالحرام حرام.....ولكن لايأكلون جهراً بل سراً (عاشية الطحطاوي:٧٧٨)

#### كتاب الحج

# وجوب حج كابيان

۱۸۷- **ضابطہ:** هج کی فرضیت میں علاقے کے حجاج کی درخواست دینے کا وقت معتبر ہے۔ (۱)

تفریع : پس اگر کسی کے پاس زادوراحلہ موجود تھالیکن جج کی درخواست کا وقت آنے سے پہلے وہ ہلاک ہوگیا یا کسی ضرورت میں استعمال کرلیا تو اس پر جج فرض نہیں ہوا۔ (۲)

۱۸۷- فعالم بطله: سونے چاندی اور روپ پیسے میں (نفقہ کے سوا) ضرورت کا اعتبار نہیں۔ (۳)

تفریع:پساگر کسی نے اپنی اولاد کی شادی کے لئے؛ یا گھر بنانے کے لئے؛ یا کسی اور ضرورت کے لئے رقم جمع کرر کھی ہوتو اگر (جج کے موسم میں ) اتن رقم جمع ہوکہ جج کر سکے (یا اس قدر سونا، جاندی ہو ) تو اس پر جج فرض ہو گیا۔ (\*\*)

(٣)وإن لم يكن له مسكن ولاشيء من ذالك وعنده دارهم تبلغ به الحج أو تبلغ ثمن مسكن وخادم وطعام وقوت وجب عليه الحج وإن جعلها في غيره أثم،لكن هذا إذاكان وقت خروج أهل بلده كما صرح به في اللباب.أما قبله فيشترى ←

١٨٨- صابطه: برآزاد بالغ مخص جوايام عج مين مكمين بو (اگراس نے عج

نہیں کیا) تواس پر جج فرض ہوجا تاہے۔(<sup>()</sup>

تفریع: پس اگر کسی نے فقر (غربت) کی حالت میں جج کیا پھر مالدار ہو گیا تو اس پراب دوبارہ جج فرض نہیں، کیوں کہاس کا پہلا جج فرض ہی تھا۔(''

برخلاف نابالغ کے کیوں کہ وہ غیر مکلف ہے اور برخلاف غلام کے کیوں کہ وہ آتا کی خدمت میں مشغول ہوتا ہے، پس ان دونوں پر جج فرض نہیں، اورا گرنابالغی میں یاغلامی کے زمانہ میں جج کرلیا تو وہ فرض کی طرف سے کافی نہ ہوگا، بلکہ بلوغ اور آزادی کے بعدا گراستطاعت ہوتوان پر دوبارہ جج لازم ہوگا۔ (۳)

## احرام كابيان

۱۸۹- ضابطه: آفاقی کے لئے میقات سے احرام باندھناہر حال میں ضروری ہے، خواہ کسی غرض سے حرم میں جاناہو۔ (\*)

تشری بینی خواہ حج کا قصد ہو یا عمرہ کا؛ تجارت کی نیت ہویاسیر و تفریح کی، میقات سے احرام باندھنا بہر صورت لازم ہے۔

البنتہ امام شافعیؓ کے نزدیک اگر حج یا عمرہ کے علاوہ کوئی اور غرض ہوتو احرام باندھنا ضروری نہیں ۔۔۔ کارو باری اور ٹیکسی چلانے والوں کیلئے امام شافعیؓ کے مسلک پر عمل کی گنجائش ہے۔ گرعام لوگوں کے لئے جن کو یہ مجبوری نہیں اپنے مسلک پڑمل کرنا

به ماشاء لأنه قبل الوجوب (شامی:۳۱/۳)، منديه:۱۱۷۱)

(۱) فتح القدير:۲/۲۵م\_ (۲) منديه:ار۱۱۸\_

(٣)أيما عبد حج عشر حجج ثم أعتق فعليه حجة الاسلام ، وأيما صبى حج عشر حجج ثم بلغ فعليه حجة الاسلام (بداريكي إمش فتّح القديرُ :٣٢٥/٢) (٣)الدرالختارعلي بامش ردالحتار :٣٨٢٠٣\_

لازم ہے۔(۱)

#### ۱۹۰- ضابطه: برذكر الام شروع بوجاتا ب-(۱)

تشریج: پس احرام باندھنے کی نیت سے سجان اللہ، الحمد للدوغیرہ کہاتو احرام شروع ہوگیا(اس میںاں شخص کے لئے وسعت ہے جو تلبینہیں سکھسکا) — البتہ تلبیہ یاد ہوتواس کو پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔

# ممنوعات احرام اوران كارتكاب كاحكم

191- فعالم بطف: احرام میں جنایات کے ارتکاب سے جز اء مطلقاً لازم آتی ہے،

یعنی خواہ جان کر ارتکاب کر بے یا بھول کر؛ مسئلہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو؛ سوت میں کر بے یا

جا گتے میں؛ خود کر بے یا دوسر بے کے ذریعہ کرائے؛ جزا ہر صورت میں لازم آئے گی۔ (۳)

فائدہ: ایسی جنایات جن سے جزالازم آتی ہیں کل سات ہیں: (۱) سلا ہوا کپڑا

پہننا ۔ (۲) سراور چر ہے کا ڈھائنا ۔ (۳) خوشبواست ہال کرنا ۔ (۴) بدن

کے بال دور کرنا ۔ (۵) ناخن تراشنا ۔ (۲) جماع یا دواعی جماع کرنا ۔ (۷) وحثی جانور کا شکار کرنا۔

۱**۹۲ – ضا بطه**: هروه کپڑاجو بدن کی ساخت پرسیا گیاهویا بنا گیاهومُرماس کو نہیں پہن سکتا۔ <sup>(۴)</sup>

جیسے قیص، جبہ، شلوار، پاجامہ، پتلون، بنیان، حیڈی، نیکر، جا نگیہ وغیرہ ان کا پہننا محرم کے لئے جائز نہیں۔

اورجو كير ابدن كى ساخت برنيين سياكيا، جيسے نكى (كروه بدن كى ساخت برنيين كى المحت برنيين كى المحت المحتى ال

جاتی بلکهاس کے دوکنارے ملاکری دیتے ہیں) تو محرم اس کو پہن سکتا ہے۔(۱)

197 - صابطہ: جن اعضاء کا ڈھانکنا ممنوع ہان میں ہروہ ڈھانکنا ناجائز ہے جو (لوگوں کے نزدیک) بحثیت لباس کے ہو، اور جوابیانہ ہووہ جائز ہے۔(۲)
تفریعات:

(۱) پس احرام میں چھتری وغیرہ سے سامیہ حاصل کرے یامنھ پر ہاتھ رکھے تو کوئی حرج نہیں جائز ہے۔ <sup>(۳)</sup>

(۲) اسی طرح سوتے وقت پیروں اور ہاتھوں کوچا درسے ڈھانکے تو حرج نہیں، اس کئے کہ یہ ڈھانکنا بحثیت لباس کے نہیں ہے، کیوں کہ پیروں میں بحثیت لباس موزے پہنے جاتے ہیں نہ کہ چا در وغیرہ ۔ (برخلاف سراور چرہ کے، کہ عادت ان کو چا درسے ڈھانکنے کی ہے، پس ان میں اجازت نہیں) (۴)

۱۹۹۰- فعل بطله: جوبال جوعادة كافے جاتے ہيں ان كواحرام ميں كاشخے سے دم واجب ہوتا ہے۔ اور جوبال عادتانہيں كافے جاتے ان ميں صدقہ واجب ہوتا ہے۔ (۵) جيسے سر، گردن ، بغل اور زير ناف كے بال (چوتھائى عضو سے زائد ) كاشخے يا كھاڑنے ميں دم واجب ہوگا۔

اورسینہ، پنڈلی ، پیٹے، ہاتھ وغیرہ کے بالوں کے کاٹنے میں صدقہ واجب ہوگا (اگرچہ پورے عضو کے بال کاٹ لے)(۱)

(۱) المادالفتاوى: ۱۲/۲۲، تخفة الأممى: ۲۲۹/۳ (۲) لو حمل المحرم على رأسه شيئا يلبسه الناس يكون لابسا وإن كان لايلبسه الناس كالاجانة ونحوها فلا (شاى: سممه) (۳) ولا بأس بأن يستظل بالبيت والمحمل (بندية: ۲۲۲۱) (۲۸) معلم الحجاج: ۱۲۲۷ (۵) ثم الأصل بعد هذا أنه متى حلق عضوا مقصودا بالحلق من بدنه قبل أوان التحلل فعليه دم، وإن حلق ماليس بمقصود فعليه

صدقة (تاتار فاني: ١/١٠٥، شامى: ١/٣٠٥) (٢) ومما ليس بمقصود :حلق ←

قائدہ:اگردوتین بال کاٹے تو ہر بال کے بدلہ میں ایک لپ گیہوں صدقہ کرتا کافی ہے۔(۱)

۱۹۵- معلامه: جو جانور پیدائش لوگوں سے مانوس نہ ہواور تنہائی اختیار کرتا ہودہ وشق ہے (خواہ اس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہویا نہ کھایا جاتا ہو) اور جوجانور ایسانہ ہودہ وشق نہیں۔ (۲)

تشری بیس ہرن، ہاتھی، بندر، شیر، بھیڑیا، خرگوش، کبوتر، بطخ، طوطا وغیرہ سب
وشی ہیں (اگرچدان کو کسی طرح مانوس کرلیا ہو) بس بیشکار میں داخل ہیں، احرام کی
حالت میں یا حرم میں ان کا شکار کرنے سے یار ہنمائی کرنے سے جزالازم ہوگی۔ (۳)
اور بکری، اونٹ، گائے، بھینس، مرغا، کتا، بلی وغیرہ بیجانور وحثی نہیں ہیں، ان کو
مارنے سے کوئی جزالازم نہ ہوگی (اسی طرح دریائی جانور کے شکار میں بھی کوئی حرج
نہیں، خواہ ماکول ہویا غیر ماکول ہواور اگرچہ حدود حرم کے اندر ہو) (۳)

فائدہ (۱): سات موذی جانور شکار ہونے سے مشٹیٰ ہیں ، کیوں کہ شارع علیہ السلام نے حل وحرم اوراحرام وغیراحرام میں ان کو مارنے کی اجازت دی ہے۔وہ جانور

شعر الصدر والساق ، ومما ليس بمقصود :حلق الرأس والابطين ..... الخ
 (تاتارخاني:١/١٠٥، ثامى:٩٨٠/٣)

(۱) وإن نتف من رأسه أو أنفه أو لحيته ثلاث شعرات ففي كل شعر كف من طعام (غدية الناسك: ۲۵۲) (۲) وحقيقة الصيد حيوان ممتنع متوحش بأصل الخلقة ......الخ (الجح الرائق: ۲۵۲۳) (۳) الجح الرائق: ۲۷٫۳۸ (۳) فلايحرم على المحرم ذبح الإبل والبقر والغنم لأنها ليست بصيد لعدم الامتناع وعدم التوحش من الناس.....أما صيد البحر فيحل اصطياده للحلال والمحرم جميعا مأكولا أو غير مأكول.....الخ (برائع الصنائح: ۲۷/۲۲) وخرج الكلب و لو وحشيا لأنه أهلى في الأصل، وكذا السنور الأهلى .....الخ (شائى: ۵۹۷/۳)

يه بين: كوّا، چيل، بھيريا، سانپ، بچھو، چو ہااور كش كھنا كتا\_

پھرفقہاءکرام نے ان سات جانوروں پر قیاس کر کے حشرات الارض (جوموذی جانوروں میں سے ہیں) کا بھی بہی تھم بیان کیا ہے جیسے کن تھجورا، ایذا پہنچانے والی چیوٹی، چھر، پسو، کھٹل، کھی، بھڑ، گرگٹ، چھپکل، کیٹر اوغیرہ، پس ان جانوروں کوحرم واحرام میں مارنے سے کوئی جز ااور گناہ لازم نہ ہوگا، کیوں کہ بیجانورا کثر ایذا پہنچانے میں ابتدا کرتے ہیں، پس وہ سانب بچھوکے تھم میں ہیں۔ (۱)

البتہ جوں کا مارنا جائز نہیں اگر چہ وہ ایڈ اپہنچاتی ہے، کیوں کہ وہ بدن سے پیدا ہون ان کو ہونے والا کیڑا ہے۔اوراس میں اصول سے ہدجو کیڑے بدن سے پیدا ہوں ان کو مارنا جائز نہیں (کیوں کہ یہ میل کچیل سے پیدا ہوتے ہیں اور محرم کے لئے بالوں کی طرح میل کچیل دور کرنا بھی ممنوع ہے) اور جو کیڑے بدن سے پیدا نہ ہوں اور موذی ہوں جیسے کھٹل وغیر ان کو مارنا جائز ہے ۔ پس اگر کسی نے جوں کو مارا تو ایک مشت گیہوں یاروٹی کا کلڑا وغیرہ جو چاہے صدقہ کردے،البتہ اگرتین سے زیادہ جو ئیں ماریں (اور زیادہ خواہ کتنی ہی ہوں) تو ایک صدقۃ دینا واجب ہوگا۔لیکن اگر محرم نے زمین پر پڑی ہوئی جوں کو (بشر طیکہ خود اس نے نہ ڈالی ہو) یا اپنے بدن یا کپڑے کے علاوہ کسی اور کے بدن یا کپڑے سے جوں کو ماردیا تو اس پر پچھوا جب نہیں۔ (۱)

(۱)وليس في قتل البعوض والبراغيث والقراد والفراش والذباب والوزغ والزنبور والخنافس والسلحفاة والقنفذ والصرصر وجميع هوام الأرض شيء من المجزاء، لأنها ليست بصيودو لامتلودمن البدن (اللباب في شرح الكتاب: ١٨٨/١ ثال ٢٠٠/٣٠) (٢)ومن قتل قملة تصدق بماشاء مثل كف من طعام وهذا إذا أخذ القملة من بدنه أو رأسه أو ثوبه أما إذا أخذها من الأرض فقتلها فلاشيء فيه سواء قتل القملة أو ألقاها على الأرض وان قتل قملتين أو ثلاثا تصدق بكف من طعام وفي الزيادة على ذالك نصف صاع من حنطة (بمدية: ٢٥٢١)حتى ك

### نوت: جنایات کے متعلق ایک شجرہ کتاب کے اخیر میں ہے۔

### رمی کابیان

۱۹۷- **ضابطہ:** ہروہ چیز جوز مین کی جنس سے ہے اس سے رمی جائز ہے اور جوغیر جنس سے ہے اس سے رمی جائز نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

جیسے مٹی کی ڈلی، گارے کی گولی، پھر، چونا، ہڑتال، سرمہ، وغیرہ سے رمی جائز ہے (لیکن افضل میہ ہے کہ کنگری سے رمی کرے اور وہ بھی مٹر کے دانہ کے برابر ہو۔ بڑے پھر اور نوک والی کنگر یوں سے رمی کرنا مکر وہ ہے، کیوں کہ سی کولگ جائے تو زخمی ہونے کا خطرہ ہے)

اور جوچیز زمین کے جنس سے نہ ہو، جیسے سونا، چاندی، پیتل، تانبا، لوہا، پلاسٹک، لکڑی وغیرہ تواس سے بالکل رمی جائز نہیں ۔ پس بعض لوگ جو کنکری کی جگہ چپل، جوتا مارتے ہیں ان کی رمی صحیح نہیں ہوتی، کیوں کہ چپل وغیرہ جنس زمین سے نہیں ہیں۔ 192- صابطہ: ہر کنکری مستقل مارنی ضروری ہے۔ (۱)

تفریع: پس اگر کسی نے ایک ساتھ سات کنگریاں ماردیں تو ایک ہی کنگری شار ہوگی (ایک ایک کنگری کر کے سات دفعہ مار ناضر وری ہے )

۱۹۸- **ضابطہ:** وہ جمرہ جس کے بعد دوسرے جمرہ کی رمی ہے وہاں تھہر نا اور دعا میں مشغول ہونا مستحب ہے اور جس جمرہ کے بعدر می نہیں ہے وہاں تھہر ناضحے نہیں۔<sup>(۳)</sup>

→ لو قتل ماعلى الأرض من القمل فإنه لاشىء عليه ، أو قتلها من بدن غيره فكذالك (الجر:٣١/٣)

<sup>(</sup>۱) البحر:۲۰۳/۳۰ ـ (۲) سبع رميات بسبع حصيات (شامي:۳/۳۳)

<sup>(</sup>٣)ووقف.....بعد تمام كل رمي بعده رمى فقط،فلايقف بعد الثالثة ولابعد رمى يوم النحر، لأنه ليس بعده رمى (الدرالخارعلى بامشررالحجار:٣٠/٣)

تشری بیس یوم انخر ( ۱۰ فی الحجہ ) کورمی کے بعد بالکل نظیم ہے اس لئے کہ اس دن صرف جمرہ عقبہ کی رمی ہے ،اس کے بعد کی اور جمرہ عقبہ کی رمی ہے ،اس کے بعد کی اور جمرہ عقبہ کو جمرہ اولی اور جمرہ وسطی کی رمی کے بعد ایک طرف ہو کر کچھ کھم جائے اور اار تا ارفوں جمروں پر قبلہ روہ وکر دعا کرے۔اور جمرہ عقبہ (اخری ) پرنہ گھم ہے ، کیوں کہ اس کے بعد کسی اور جمرہ کی رمی نہیں۔

199- ضابطہ: ری خور پھینکنے والے کے فعل سے ہونا ضروری ہے۔ (۱)
تفریع: پس اگر کنگری ماری اور وہ سی شخص کے کپڑوں میں جا کر الجھ گئی ، پھراس کے حرکت کرنے سے جمرہ کے قریب جا کرگری تو بیری سیحے نہ ہوگی ، کیوں کہ جمرہ کے قریب جا کرگری تو بیری سیح نہ ہوگی ، کیوں کہ جمرہ کے قریب جا کرگرنا دوسرے کے فعل سے ہوا نہ کہ خور چھینکنے والے کے فعل سے ۔ (۱)
قریب جا کرگرنا دوسرے کے فعل سے ہوا نہ کہ خور چھینکنے والے کے فعل سے ۔ (۱)
- معا بطہ: جس شخص کوری پر (حقیقتاً) قدرت نہیں اس کی طرف سے نیابت جا ترہے ۔ (۳)

جیسے اپانچ ،اندھے، ہاتھ کٹے خض کی طرف سے کوئی دوسرا آدمی اس کی اجازت سے نائب بن کررمی کر ہے جائز ہے (لیکن اگر تندرست عورت بھیٹر کی وجہ سے رمی نہ کر سکے تو اس کی طرف سے نیابت جائز نہیں ،اس کو چاہئے رات میں رمی کرے، بلکہ عورتوں کے لئے رات میں رمی کرنا افضل ہے ) (۳)

# حج کی قربانی:

ا ۲۰- علا بطه: جس جانور کی قربانی عیدالانتی میں جا تر نبیس جے میں بھی جائز (ا) متفاد الدرالخار علی ہامش روا محتار: ۱۳ سرا ۵۳ سرا ۴۵ وقعت علی ظهر دجل أو جمل إن وقعت بنفسها بقرب الجمرة جاذ ، وإلا لا (الدرالخار) أى وإن لم تقع من علی ظهره بنفسها، بل بتحرك الرجل أو الجمل (شامی: ۱۸۸ سرا ۵۳ سرا ۵۳ سرا ۱۸۸ سرا ۳ عنیة الناسک: ۱۸۸ سرا ۱۸ سرا ۱۸

نہیں۔(۱)

تشریج: پس ہرن وغیرہ وحثی جانوروں کی قربانی جج میں جائز نہیں۔ اسی طرح جج کی قربانی کا جانوران تمام عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے، جوعید الاضحٰ کی قربانی میں شرط ہے(ان عیوب کی تفصیل قربانی کے بیان میں آرہی ہے)

#### طواف كابيإن

۲۰۲- فیل بطہ: رق اور اضطباع ہراس طواف میں مسنون ہے جس کے بعد سعی ہے۔ اور جس طواف کے بعد سعی نہیں اس میں رقل واضطباع مسنون نہیں۔ (۲)

فاکدہ: رقل ہے ہے کہ سینہ تان کر کند ھے ہلاتے ہوئے ذرا تیز قدموں سے چلے جسے پہلوان جب اکھاڑ ہے میں اثر تا ہے تو چلنا ہے۔ رقل شروع کے تین چکروں میں مسنون ہے ، باقی چار چکروں میں رقل مسنون نہیں ، بلکہ مکروہ تنزیبی ہے۔ (۳)

مسنون ہے ، باقی چار میں رقل چھوڑ دیا تو اس کے بعد صرف دو چکر میں رقل کرے اور پہلے دو میں چھوڑ دیا تو اس کے بعد صرف دو چکر میں رقل کرے اور اب بالکل رقل نہ کرے ، کیوں کہ چھٹے ہوئے رقل کی قضا نہیں۔ (۳) ۔ اور رقل صرف مرد کریں ، عور توں کے لئے رقل نہیں۔ (۵)

اوراضطباع کے معنی ہیں: دائیں بغل کے بنچے سے جا درنکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا۔ بدرمل میں سہولت کے لئے ہے، مگر اضطباع آ میانی آئیا نے آخر تک باقی رکھا

<sup>(</sup>١)يجزئ في ذالك مايجزئ في الأضحية(اللباب على هامش الجوهرة:١٣٣٧)

<sup>(</sup>۲) بندريد: ۲۲۲۱، شامی: ۵۱۰/۳ و ۳) لأن توك الومل في الأربعة سنة . وينبغي أن يكره تنزيها لمخالفة السنة (شامی: ۱۳/۱۵) (۴) ولو مشى شوطاً ثم تذكر لايرمل إلا في شوطين وإن لم يذكر في الثلاثة لايرمل بعد ذالك (شامی: ۱۱/۱۵)

<sup>(</sup>۵)النتف في الفتاويٰ:۳۲اـ

تھااس کئے اضطباع ساتوں چکروں میں مسنون ہے ۔۔۔۔۔ لیکن خیال رہے کہ اضطباع صرف طواف میں ہے، طواف کے علاوہ عام حالت میں مسنون نہیں، پس بعض لوگ جو ہرحال میں حتی کے نماز میں بھی اضطباع کئے رہتے ہیں وہ غلط ہے۔ (۱)

- منا بطبہ: جس طرح نماز میں ستر کا چھپا ناوا جب ہے طواف میں بھی واجب ہے۔ (۱)

تفریع: پس اگر کسی نے اعضائے ستر میں سے کسی عضو کے چوتھائی یا زائد کھلے ہوئے ہونے کی حالت میں طواف کیا تو دم واجب ہوگا۔ <sup>(۳)</sup>



<sup>(</sup>۱)وفى شرح اللباب: واعلم أن الاضطباع سنة فى جميع أشواط الطواف كما صرح به ابن الضياء،فإذا فرغ من الطواف تركه حتى إذا صلى ركعتى الطواف مضطبعا يكره لكشفه منكبيه (شامى:۵۰۷/۳)

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع:۲ ۳۳۳٫۲

<sup>(</sup>٣)حتى لو طاف مكشوف العورة قدر مالاتجوز به الصلاة جاز ولكن يجب عليه الدم (بدائع الصنائع:٣٣٣/٢)

# قربانی کابیان

۲۰۴- ضابطه: جس مخص پرزکوة واجب ہوتی ہے اس پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے، مگراس کا برعکس نہیں۔

۲۰۵ - ضابطہ: قربانی کے وجوب وسقوط میں اعتبار آخری وقت کا ہے۔ (۲)

 تفریع: پس قربانی کے آخر وقت میں غریب آدی غنی ہو گیا؛ یا مسافر مقیم ہوا؛ یا نابالغ ہوا؛ یا کا فرمسلمان ہوا (اور وہ سب غنی ہیں ) تو ان پر قربانی واجب ہوجائے گی۔

(۱)مستفادهندىي:۲۹۲/۵\_(۲)والمعتبر وجود هذه الشرائط آخر الوقت وإن لم تكن في أوله (شامى:۴/۳۵۲) اورآخروفت میں غنی (جس نے ابھی قربانی نہیں کی) فقیر ہوگیا؛ یامر گیا؛ یا مرتد ہوگیا (نعوذ باللہ)؛ یاسفر کرلیا تواس سے دجوب ساقط ہوجائے گا۔ (۱)

۲۰۲- ضابطه: نقیر کا قربانی کے دنوں میں قربانی کی نیت سے جانور خرید تا عرفاً منت ہے، بخلاف الدار کے۔(۱)

#### تفريعات:

(۱) پس اگرفقیر (جس پرقربانی واجب نہیں )نے کوئی جانور قربانی کے دنوں میں قربانی کی نیت سے خریدا تو اس پراس جانور کی قربانی واجب ہوگئی، اب اس کے لئے اس جانور کا بدلنا جائز نہیں، اگر چہاس میں عیب پیدا ہوجائے۔

اور مالدارنے اگر کوئی جانورخریدا تو وہ منت کے تھم میں نہیں ، پس وہ اس جانور کو بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے، بلکہ اگر اس میں عیب پیدا ہوجائے تو اس پر دوسرے جانور کی قربانی ضروری ہے (اور فقیراس جانور کوذئے کرلے) (۳)

(۲) اگرجانور مرگیا یا گم ہوگیا یا چوری ہوگیا تو مالدار پردوسرے جانور کی قربانی واجب ہے اورفقیر پرواجب نہیں، پھرا گردوسرا جانور خریدااورا تفاق سے پہلا جانور بھی مل گیا تو مالدار پردونوں میں سے سی ایک کی قربانی واجب ہے (اوردونوں کا ذیح کرنا مستحب ہے) اورفقیر پردونوں کی قربانی واجب ہے، کیوں کہ اس نے دونوں ہی جانور (۱)والمعتبر آخر وقتھا للفقیر وضدہ والولادة والموت،فلو کان غنیا فی أول الأیام فقیرا فی آخرها لاتجب علیه،وإن ولد فی الیوم الآخر تجب علیه،وإن مات فید لاتجب علیه،وان

(٢) لأن شرائه لها يجرى مجرى الايجاب وهو النذر بالتضحية عرفاكما فى البدائع (شاى: ٣١٥/٩) (٣) ولو اشتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع فعليه إقامة غيرها مقامها إن كان غنياً وإن كان فقيراً أجزئه ذالك.....لعدم وجوبها عليه بخلاف الغنى (الدرالتماعل بامشردالحمار: ١٩/١/٩)

قربانی کی نیت سے خریدے ہیں،اس لئے بیاس کے ق میں بمزلہ منت کے ہیں۔(')
(۳)اسی طرح اگر فقیر نے کوئی بڑا جانورا پنے لئے خریدااور خریدتے وقت شرکت
کی نیت نہیں تھی تو وہ جانوراسی کے لئے متعین ہوگیا،اب اس میں کسی اورکوشر یک نہیں
کرسکتا، برخلاف مالدار کے۔(')

ملحوظہ: فقیر کا جانور خرید نامنت کے تھم میں اس وقت ہوتا ہے جب اس کوایام اضحیہ میں خریدا ہو،اگرایام اضحیہ سے پہلے خریدا ہوتو اسکے لئے بیتھم نہیں۔عزیز الفتاوی میں ہے:اگر فقیرایام النحر میں قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید ہے تو وہ متعین ہوجاتا ہے قربانی کے لئے کہکن اگرایام النحر میں نہ خریدا بلکہ ایام النحر سے قبل خریدا تو دونوں (امیر وغریب) کو بدلنا جائز ہے۔ (۳)

استدراک: اگرفقیری ملکیت میں پہلے سے کوئی جانورتھااوروہ اس میں قربانی کی نیت کرے یا جانورخریدتے وقت قربانی کی نیت نہیں کی پھر بعد میں نیت کی تو وہ منت کے علم میں نہ ہوگا، کیوں کہ اعتبار خریدتے وقت نیت کا ہے۔ (") (البتہ اگر صراحتا زبان سے منت مان لیق پھریی شرعاً منت ہوجائے گی، اب اس جانور کی قربانی واجب ہوگی، نیزاس کا گوشت بھی کھانا جائز نہیں ہوگا، سارا گوشت غرباء کودینا ضروری ہوگا) (۵)

- ۲۰۷ - صابطه: جانور میں ہراییا عیب جس سے سی منفعت یا ظاہری

(۱) شَمَّامى: ۲۹۷۹م، بدائع: ۱۹۹/۳۲هـ (۲) أما الفقير فلا يجوز أن يشرك فيها لأنه أوجبها على نفسه بالشراء للأضحية فتعينت للوجوب (شامى: ۴۵۹/۹)

- (٣)عزیزالفتاویٰ: ۲۵٫۵، بحواله فمآویٰ رهیمیه: ۱۸٫۱، کراچی\_
- (٣) فلوكانت في ملكه فنوى أن يضحى بها أو اشتراهاولم ينوى الأضحية وقت الشراء ثم نوى بعد ذالك لايجب لأن النية لم تقارن الشراء فلاتعتبر (ثامى:٩/ ٣٢٥، خائي:٣٢/٣)
  - (۵)و لاياكل الناذر منها، أي نذراً على حقيقته (شاعى:٩٣١٣)

جمال بالكل ختم ہوجائے قربانی کے لئے مانع ہے۔اور جوعیب ایسا نہ ہواس میں حرج

#### تفريعات:

(۱) پس جوجانوراندهایا کانامو، یااس کی ایک آنکه کی تهائی سےزائدروشنی چلی گئی ہواس کی قربانی جائز نہیں۔(۲)

(٢)جانوركاايك كان ايك تهائى يازائد ك گياهو؛ يادم (يو نچھ)ايك تهائى يازائد كث گئی ہوتواس کی قربانی درست نہیں \_(البتہ دم یا کان پیدائثی چھوٹے ہوں تو کوئی حرج نہیں،ای طرح کان میں سوراخ ہویا کان لمبائی میں چیرا گیاہوتو بھی مضا کقٹہیں)<sup>(۳)</sup> (٣)اگرزباناتی کٹ گئی ہو کہ گھاس نہ کھاسکتا ہوتو قربانی جائز نہیں۔<sup>(٣)</sup>

(۴) جانور کے پیدائشی دانت نہ ہوں یا اکثر دانت گرگئے ہوں تو قربانی جائز نہیں۔(<sup>۵)</sup> (البنۃا گردانت نہ ہونے کے باوجودگھاس کھاسکتا ہو**توا**س کی **قربانی** درست ہے یہی حقیح قول ہے)(۱)

(۵)جانورکاسینگ جڑے ٹوٹ گیااوراس کااثر دماغ تک پہنچ گیاتو قربانی جائز نہیں۔(البتۃاگر پیدائثی سینگ نہوں یا سینگ جڑ سےنہیںٹوٹا، بیچ میں سےٹوٹ گیا یاصرف کھول اتر گیا تو اس کی قربانی جائزہے)<sup>(2)</sup>

(۲) جانورا تناکنگڑ اہو کہ صرف تین یاؤں سے چلتا ہو، چوتھا پاؤں زمین پرر کھتا ہی نه مو یا چوتھا یاؤں رکھتا تو ہومگراس ہے چل نہ سکتا ہوتو قربانی جائز نہیں۔(لیکن اگر چلتے

(١)كل عيب يزيل المنفعة على الكمال أو الجمال على الكمال يمنع الأضحية ومالايكون بهذه الصفة لايمنع (هنرية: ٢٩٩/٥) (٢) بندية ٢٩٧/٥\_

(٣) ہندیہ:۵/۲۹۷\_(۴) شامی:۹/۰۷۸\_(۵) خانیہ:۳۳۶/۳۳\_

(٢)وأما الهتماء وهي اللتي لاأسنان لها فإن كانت ترعى وتعتلف جازت وإلا فلا،وهو الصحيح(١٩٨/٥/١)(٤) بندية:٢٩८/٥\_ وقت اس کنگڑے پاؤں کا سہارا لے کر چلتا ہوا گر چیننگڑا کر چلتا ہوتو پھراس کی قربانی درست ہے)(۱)

(۷) ُجانورا تناپاگل یا بیار ہوکہ پاگل پن اور بیاری کی وجہ سے کھائی نہ سکتا ہوتو اس کی قربانی جائز نہیں۔(۲)

(۸) اتنا کمزوراور مریل ہو کہ ہڈیوں میں گودا نہ رہاہو (جس کی علامت ہے کہ پیروں پر کھڑا نہ ہوسکے ) تو اس کی قربانی جائز نہیں۔(اوراگراتنا کمزور نہ ہو بلکہ چاتا پیروں پر کھڑا نہ ہوسکے ) تو اس کی قربانی جائز ہے )(۲) پھرتا ہو گرد بلا پتلا ہوتو کوئی حرج نہیں اس کی قربانی جائز ہے )(۲)

(۹) دونقن والے جانور میں ایک تقن اور چارتھن والے جانور میں دونقن سو کھ گئے ہوں یا اسے زخمی ہوں (یعنی کسی پیاری کی وجہ سے ان میں دودھ نہ اتر تاہو ) یا کٹ گئے ہوں یا اسے زخمی ہوں کہ بچہ کو دودھ نہ بلا سکے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ (")

(۱۰) خنثی لیعنی جانور میں پیدائشی مٰد کرومؤنث دونوں کی علامت ہو، یا کوئی علامت نه ہوتو قربانی جائز نہیں۔ <sup>(۵)</sup>

ملحوظہ: بیسب عیوب خواہ خرید نے سے پہلے ہوں یاخرید نے کے بعد پیدا ہوئے ہوں دونوں کا حکم مکساں ہے، البتہ ذرج کرتے وقت جانور کے تڑپنے یا کودنے سے کوئی عیب پیدا ہوجائے تو کوئی حرج نہیں ایسا عیب معاف ہے۔(۱) ان کے علاوہ باقی عیوب میں حرج نہیں ، جیسے:

ان مے علاوہ ہاں میوب س رس میں، ہیے۔

(۱۱) جانورخارش زدہ، مگر فربہ ہوتو اس کی قربانی جائز ہے۔ <sup>(۷)</sup>

(۱) شامی:۹۸۸۹ سے (۲) شامی:۹۸۹۹ سے (۳) بدائع الصنائع:۱۹۸۴ سے

(۴) هندیهه:۲۹۸٫۵،خلاصة الفتاویی:۴۸٫۱۳س\_(۵) ہندیہ:۲۹۹٫۵\_

(٢)ولايضر تعيبها من اضطرابها عند الذبح (الدرالخارعلي بإمش روالحار:٩/١٥١)

(2)ويضحى ..الجرباء السمينة ،فلو مهزولة لم يجز (الدرالخارعلى بامش ردالخار:

P(017)

(۱۲) زیادہ عمر ہوجانے کی وجہ سے بچہ پیدا کرنے کے لائق ندر ہا ہو،اس کی قربانی زے۔ ()

(۱۳) واغ دیا ہوا ہوتو کوئی حرج نہیں، قربانی جائزہے۔

(۱۴) جانورا کی فوطہ والا ہوتو کوئی بات ہیں ، قربانی درست ہے۔

(۱۵) جانوررسولی والا ہوتو مضا نقر بین ،قربانی صحیح ہے۔(م) (رسولی جکٹی اور برای

گرہ کو کہتے ہیں جومواد سے ہوجاتی ہے بی عامة او پری حصہ میں پشت ادر گردن کے نیج میں ہوتی ہے، فیروز اللغات)

۔ (۱۲) کتیا،خزیریاعورت کے دودھ سے جس جانورنے پرورش پائی ہواس کی قربانی جائز ہے ( کیوں کی ہواس کی قربانی جائز ہے ( کیوں کہ بردا ہونے تک چارہ وغیرہ کھانے سے اس دووھ کا اثر ختم ہوجاتا ہے ) (۵)

(۱۷) جانورنجاست کھانے والا ہوگر چندروز باندھ کراس کوچارہ کھلایا گیا ہو، تواس کی قربانی جائز ہے۔ بزازیہ میں ہے کہ اس کی مدت اونٹ میں ایک مہینہ؛ گائے، بھینس میں ۲۰ رروز اور بکر مینڈھے میں ۱۰ رروز ہے، مگر علامہ سرھی فرماتے ہیں: اصح یہ ہے کہ وقت کی کوئی تحدید نہیں جب بھی جانور کے گوشت سے بد بوختم ہوجائے ذرج کرنا جائز ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>١)ويجوز المجبوب .... والعاجزة عن الولادة لكبر سنها (هنديه:٢٩٧/٥)

<sup>(</sup>۲)ويجوز .....اللتى بها كى (ئندية: ٢٩٤٥) (٣) (بدليل جواز الخصى. كما فى المحموديه) (٣) رحمية: ١٨٣٨هـ (٥) حلت كماحل أكل جدى غذى بلبن خنزير (الدرالخارعلى بامش روالحار ١٨٣١م، كتاب الحظر)

 <sup>(</sup>۲)وفى البزازية :أن ذالك شرط فى اللتى لاتأكل إلاالجيف ولكنه جعل
 التقدير فى الابل بشهر وفى البقر بعشرين وفى الشاة بعشرة، وقال السرخسى :
 الأصح عدم التقدير حتى تزول الرائحة المنتنة (شامى:٩١/٩، كتاب الحظر)

اور جوجانورنجاست کے ساتھ جارہ وغیرہ بھی کھا تا ہواورنجاست کھانے سے اس کا گوشت بد بودار نہ ہوا ہوائی کوفوراً ذرج کرنا جائز ہے، باندھنا ضروری نہیں۔(۱)

(۱۸)جو جانور بت یا مزار کے نام پر چھوڑا گیا ہو مگر اس کے مالک (چھوڑنے والے) سے خریدلیا گیا ہوتواس کی قربانی جائز ہے ( مالک سے خرید نااس لئے کہ ایسا جانور مالک کی ملک ہی میں رہتا ہے) (۲)

(۱۹)جس جانور کے بال کاٹ لئے گئے ہوں یابال جل گئے ہوں اس کی قربانی جائز ہے۔ <sup>(۳)</sup>

(۲۰) زمین جوتے یاری باندھنے یا مارنے سے جسم پرنشان یا زخم پڑ گیا ہوتواس کی بھی قربانی جائز ہے۔ (۳)

مگرمستحب بیہ کہ جانورخوبصورت، فربداور پیدائشی اعتباہے کممل ہوکہ بیقربان گاہ الٰہی پراپنی چاہت اور محبت کی قربانی ہے جس کا تقاضہ بیہ ہے کہ جانور میں ذرابھی عیب نہ ہو، ہراعتبار سے کامل وکمل ہو۔ (۵)

**۲۰۸- ضابطہ:** بڑے جانور میں شرکت کے لئے ہر شریک کی عبادت کی نیت ضروری ہے۔ (۱)

تشری بیس تمام شرکا کے لئے ضروری ہے کہ قربانی ؛ یاعقیقہ ؛ یادم تمتع ؛ وغیرہ کی

(١)ولو أكل النجاسة وغيره بحيث لم ينتن حلت (الدرالخارعلي بإمشررالحار:٩٪

٣٩١) (٢)معارف القران: ١٣٢٣، سورة بقره، تحت الآية ومااهل به لغيو الله ـ

(٣)وكذا المجزوزة وهي اللتي جز صوفها الخ (٩٤٧٤)

(٣) عزيز الفتاوئ ٢٠٠٠هـ (٥) قال القهستاني : واعلم أن الكل لايخلو عن عيب، والمستحب أن يكون سليما عن العيوب الظاهر ، فما جوزهاهناجوز مع الكراهة (شامي ٣١٨/٩) (٢) وإن كان شريك الستة نصرانيا أو مريد اللحم لم يجز عن واحد منهم لأن الاراقة لاتتجز أ (الدرالخارعلى بامش روانخار: ١٨/٩)

نیت سے شریک ہوں، اگر ایک شریک کی بھی نیت گوشت کی ہو گی تو سب کی قربانی درست نہ ہوگی۔

۲۰۹- **ضابطہ**: بونت خرید جانور کے جسم پر جو چزیں ہوتی ہیں ان کا صدقہ کرنامستحب ہے۔ <sup>(۱)</sup>

تشری بیس رسی، قلادة ، بالی وغیرہ جو جانور کے بدن پر ہوں (ذبح کے بعد)ان سب کا صدقہ کردینامستحب ہے، خود بھی استعال کرسکتا ہے۔البتہ اگر فروخت کردی تو اس کی قیمت صدقہ کرناواجب ہے۔جسیا کہ گوشت اور چرم کا حکم ہے۔ (۱)

اور جانور خریدنے کے بعد جوا پی رسی وغیرہ استعال کی ہے اس کے لئے صدقہ کا حکم نہیں۔(۳)



<sup>(</sup>۱) ويتصدق بجلدها وكذابجلالها وقلائدها، فإنه يستحب (شامى: ٣/٤ ٢٥) (٢) ولو باع الجلد أو اللحم بالدراهم أو بما لاينتفع به إلا بعد استهلاكه تصدق بثمنه، لأن القربة انتقلت إلى بدله وقوله عليه السلام من باع جلد أضحيته فلا أضحية له يفيد كراهة البيع ..... ولا يعطى اجر الجزار من الأضحية لقوله عليه السلام لعلى رضى الله عنه تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط الجزار منها شيئا والنهى عنه نهى عن البيع أيضاً، لأنه في معنى البيع. (برايي: ١٩٠٧هـ)

#### كتاب النكاح

# ايجاب وقبول كابيان

-۲۱- ضابطه: جولفظ جوفی الحال کامل ملکیت پردلالت کرتا ہے (جیسے بہہ، صدقہ ،تملیک، بیج ،شراء،قرض وغیرہ)اس سے نکاح کرنا درست ہے (جبکہاس سے نكاح مراد لينے كى نيت يا كوئى قرينہ ہواور گواہ بھى يەمقصد كسى طرح سمجھتے ہوں )(<sup>()</sup> تشريح: پس جس طرح نكاح اور تزويج وغيره صريح الفاظ سے نكاح ہوجا تاہے، اس طرح وہ الفاظ جولفظ نکاح کے ہم معنی تونہیں مگران سے کنایے ڈکاح کامفہوم سمجھا جاتا ہے توان سے بھی نکاح ہوجائے گا، جبکہ وہ لفظ ایبا ہوجس سے فی الحال کامل مكيت مراد لي جاتي مو، جيسے مبه، صدقه ، تمليك، بيع ، شراء، قرض وغيره مثلاً عورت يول كه: "ميں نے اپني ذات تحقيم به كى" يا" صدقه كيا" يا" تحقيم اپني ذات كاما لك بنايا" يا جیسے مرد کیے: ''میں نے تچھ کواتنے رویبہ کے عوض خرید لیا'' یاعورت کیے: ''میں نے ا پی ذات تیرے ہاتھ فروخت کی''یا'' قرض دی'' تو قبول یائے جانے پران تمام صورتوں میں اصح اور مختار قول کے مطابق تکاح ہوجا تاہے بشرطیکہ منکلم نے اس لفظ ے نکاح ہی مرادلیا ہواورکوئی قرینہ بھی اس امریر دلالت کرتا ہو، مثلاً مہر کا ذکریالوگوں کو (١)(وإنما يصح بلفظ تزويج ونكاح) ..... (وما) عداهما .....كل لفظ (وضع لتمليك عين) كاملة ..... (في الحال) ..... بشرط النية أو قرينة وفهم الشهود المقصود (الدرالمخارعلى بامش ردالحتار:۸۳۲۷۸۲۳) جمع کرنا، گواہ بنانا اورخطبہ نکاح پڑھنا وغیرہ۔اورا گرکوئی قرینہ نہ ہوتو قبول کرنے والے نے اپنی مراد کو واضح کیا ہو۔ نیز گواہوں نے بھی سمجھ لیا ہو کہ اس لفظ سے نکاح مرادلیا ہے،خواہ بتلانے سے سمجھا ہویا کسی قرینہ سے خود ہی سمجھ لیا ہو۔

اوروہ الفاظ جن سے کامل ملکیت مراد نہیں ہوتی ان سے نکاح درست نہیں ، جیسے رہن ، عاریت تخلیل ، اباحت ، اجارہ وغیرہ ۔ اسی طرح وہ لفظ جس سے کامل ملکیت تو مراد ہوتی ہے، لیکن فی الحال مراد نہیں ہوتی اس سے بھی نکاح جائز نہیں ، جیسے وصیت کا فظ یعنی عورت کا باپ کہے: '' میں وصیت کرتا ہوں کہ تو میری بیٹی کا مالک ہے'' اور مرو قبول بھی کر لے تو اس سے نکاح نہ ہوگا اس لئے کہ وصیت میں اگر چہ کامل ملکیت ہوتی ہوتی ہے، مگر فی الحال نہیں ہوتی ، بلکہ وصی کے مرنے کے بعد ہوتی ہے۔

ا۲۱- ضابطه: ایجاب وقبول هرزبان میں درست ہے اور ان کے معنی جانثا ضروری نہیں۔(۱)

تشریے: پس عربی، فارس، اردووغیرہ کسی بھی زبان میں ایجاب وقبول کرلے تو نکاح ہوجائے گا،اگر چہاس کے معنی معلوم نہ ہوں،صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہاس لفظ سے نکاح ہور ہاہے۔(۲)

تفریع: پس اگر کسی کو گواہوں کی موجودگی میں سکھایا جائے کہ کہ کہ ُ ذُوّ جُٹُ نَفْسِی مِنْك ''اور عورت کوسکھایا جائے کہ کہ ' فَیْسِی مِنْك ''اور عورت کوسکھایا جائے کہ کہ ' فَیْلِتُ ''ونکاح ہوجائے گا، اگر چہ مرداور عورت بین جانے ہوں کہ بیا بیاب یا بینہ جانے ہوں کہ بیا بیاب یا قبول کا کلمہ ہے، اگر بی بھی نہ جانے ہوں تو پھر نکاح نہ ہوگا۔ ('')

(٣)وفى تقريرات الرافعى ١٨١: لكن فى البزازية: تلفظت المرأة بالعربية زوجت نفسى من فلان ولاتعرف ذالك وقال فلان قبلت والشهود يعلمون أو →

<sup>(</sup>۱) ثما کی:۹۲/۴-(۲)ووفق الرحمتی بحمل القول بالاشتراط علی عدم اشتراط فهم معانی الألفاظ بعد فهم أن المراد عقد النكاح(شامی:۹۲/۴)

٢١٢- صابطه: ايجاب وقبول لفظامعتر بن كه فعلاً-()

تفریعات:

عورت کومنگل شتر پہنایا (جیبا کہ بعض جگہوں میں نام نہاد مسلمان بھی ایبا کرتے ہیں ) اور زبان سے ایجاب قبول نہیں کیا تو نکاح نہ ہوگا۔

۳۱۳- فعا بطه: دونوں گواہوں کا ایک ساتھ ایجاب و قبول سننا ضروری ہے۔ (۲)
تفریع: پس اگر گواہوں نے صرف ایجاب کا لفظ سنا اور قبول کا لفظ نہیں سنا ؛ یا ایک
نے صرف ایجاب کا لفظ سنا اور دوسرے نے صرف قبول کا ؛ یا دونوں گواہوں نے متفرقا
(علا حدہ علا حدہ) ایجاب و قبول کوسنا، یعنی پہلے ایک نے سنا پھر دوسرے نے تو ان تمام
صورتوں میں نکاح نہ ہوگا۔

استدراک: کین اگرکوئی شخص گونگا ہوتو ظاہر ہے کہ گواہ اس کا کلام نہیں س سکتے ، پس میصورت مشتیٰ ہے۔ اس کا حکم میہ ہے کہ اگروہ گونگا شخص لکھنا جا نتا ہوتو اس کے لئے ایجاب یا قبول کو لکھنا ضروری ہے ( یعنی گوا ہوں کے سامنے نکاح کی مجلس میں لکھر کر پیش کرے ) اور اگر لکھنا نہ جا نتا ہوتو ایسے اشارہ سے جومقصود پر دلالت کرنے ولا ہو ایجاب یا قبول کر بے تو کا فی ہے، نکاح صحیح ہوجائے گا۔ ( ")

→ لايعلمون صح النكاح ، قال في النصاب وعليه الفتويٰ\_

(٣) فإن كان الأخرس لايكتب وكان له اشارة تعرف في طلاقه ونكاحه.....
 فهو جائز الخ.فقد رتب جواز الاشارة على عجزه عن الكتابة فيفيد أنه إن →

<sup>(</sup>۱) فلا ينعقد بقبول بالفعل (الدرالخارعلى بإمش ردالحتار :۲۲ م۳۷، منديه: ۱/٠ ٢٤)

<sup>(</sup>٢) سامعين قولهما معا (الدرالخارعلى بامش ردالحتار:١٨١١٥، البحر٣١٨١)

۲۱۳- فعلی بین ایجابی عبارت تام ہونے سے پہلے قبول سی نہیں۔ (۱)
تفریع: پس اگر نکاح پڑھانے والے نے کہا" میں نے فلاں بنت فلاں کا نکاح
تھے سے کیا"اور لفظ" کیا" کہنے سے قبل ہی مرد نے کہا" میں نے قبول کیا" تو یہ قبول سی خصصے کیا "اور لفظ" کیا" کہنے سے قبل ہی مرد نے کہا" میں استثناء وغیرہ کے ذریعہ تغیر نہ ہوگا ( کیوں کہ جب تک آخری لفظ نہ بولا جائے کلام میں استثناء وغیرہ کے ذریعہ تغیر کا احتمال باتی رہتا ہے)

۲۱۵- **ضابطہ:** نکاح کے وقت دولہا ودولہن کی تعین ضروری ہے،نام لیناضروری نہیں۔<sup>(۲)</sup>

#### تفريعات:

(۱)اگرمجلس نکاح میں دولہا ودولہن موجود ہوں توایجاب وقبول کے وقت ان کا نام لینا ضروری نہیں ،اشارہ کرلینا کافی ہے جیسے نکاح خواں کہے:''میں نے تمہارا نکاح ان کے ساتھ کر دیا''۔

(۲) اگردولها و دولهن موجود نه هول مگرگواهول اور عاقد کے سامنے نام لئے بغیر ہی متعین ہول، مثلاً کسی شخص کی ایک ہی لڑکی ہے اس نے کسی مرد سے کہا'' میں نے تمہارا نکاح اپنی لڑکی سے کردیا''مرد نے کہا'' میں نے قبول کیا'' تو نکاح ہوگیا، جبکہ وہ مرداور گواہ جانتے ہول کہ اس کی ایک ہی لڑکی ہے۔ یا دولڑکیاں ہول مگر ان میں سے ایک شادی شدہ اور دوسری غیر شادی شدہ ہو (اور اس بات کومردوگواہ جانتے ہوں) تو غیر شادی شدہ ہو جائے گا، اگر چاس کا نام نہ لیا ہو۔ (۳)

→ كان يحسن الكتابة لاتجوز اشارته (ثامي:۵۸۴٪)

(۱)فلو قبل الآخر قبله لم يصح لتوقف أول الكلام على آخره لوفيه مايغير أوله (الدرالختارعلى بإمشرردالحتار:۴۸/۵)(۲)ستفاد:شامى:۴۸/۹۰\_

(٣)إذاكان للمزوج ابنة واحدة وللقابل ابن واحد فقال زوجت ابنتى من ابنك يجوز النكاح (الجحر)وفي البزازية:رجل له ابنتان مزوجة وغير مزوجة ←

لیکن اگردولہایادولہن مجلس نکاح میں موجود نہ ہوں اور نہ گواہ وعاقد کے سامنے متعین ہوں اور نہ گواہ وعاقد کے سامنے متعین ہوجائے۔ متعین ہوں تو پھراس کا اور اس کے باپ کانام لیناضروری ہے، تا کتعین ہوجائے۔ فائدہ:اگر کسی عورت کے دونام ہوں تو ان میں سے جومشہور نام ہوو ہی لیاجائے، بہتر ہے کہ دونوں نام لئے جائیں۔(۱)

۲۱۲- فعل بطله: اگراشاره اورتسمیه جمع مول تواشاره کااعتبار موگا\_(۱)

تفریع: پس ایجاب و قبول کے وقت اگر عورت یا اس کے باپ کے نام میں غلطی ہوجائے تو اگر مجلس نکاح میں عورت موجود ہواور اس کی طرف اشارہ کر کے نکاح کیا گیا ہوتو نکاح صحح ہوجائے گا ( کیوں کہ یہاں اشارہ اور تشمیہ دونوں جمع ہیں، پس اشارہ کا اعتبار ہوگا)

اورا گرعورت مجلس نکاح میں موجود نہ ہوتو نکاح صیح نہ ہوگا، کیوں کہ اشارہ نہ ہونے کی وجہ سے تسمیہ متعین ہو گیااور تسمیہ غلط ہے۔ <sup>(۳)</sup>

الم صابطه: ایجاب وقبول کے وقت عاقدین کی مجلس کامتحد ہونا ضروری ہے (۴) تفریعات:

(۱) پس ٹیلیفون پر ایجاب وقبول سے نکاح صحیح نہ ہوگا، کیوں کہ ٹیلیفون میں عاقدین کی مجلس ایک نہیں ہوتی \_\_\_\_ ہاں اگر ٹیلیفون پراگر کسی کووکیل بنایا اور وکیل

(۱)ولوكان للمرأة اسمان تزوج بما عرفت به، وفي الظهيرية :والأصح عندى أن يجمع بين الإسمين (الجرالرائل: ١٥٠/١) (٢) برايير

(٣)غلط وكيلها بالنكاح في اسم أبيها بغير حضورها لم يصح للجهالة ، وكذا لوغلط في اسم بنته إلا إذا كانت حاضرة وأشار إليها فيصح (الدرالمخارعلي بإمش ردالخار:٩٩/٣)(٣) بدائع:٢/٠٩٩، البح:٩٨/٣\_ نے ایجاب یا قبول کیا تو نکاح درست ہے، جیسے لڑکے یا لڑکی نے کسی کوٹیلیفون کیا اور کہا کہ''میرا نکاح فلاں سے کردؤ' یا ان کے ولی مثلاً باپ نے کہا کہ''میر سے لڑکے یا لڑکی کا نکاح فلاں سے کردؤ' تو اب اگر وکیل نے دوشرعی گواہوں کے سامنے ایجاب وقبول کرالیا تو نکاح منعقد ہوجائے گا۔

اس کی تفصیلی صورت میہ ہے کہ: ایک شخص مثلاً خالد برطانیہ میں رہتا ہے، وہ ہندوستان میں ایک لڑی مثلاً زینب سے نکاح کرنا چا ہتا ہے، پس خالدیا اس کا ولی ہندوستان میں ٹیلیفون کر کے کسی کو قبول کرنے کا وکیل بناد ہے، پھر جب نکاح پڑھانے والا (گواہوں کی موجودگی میں) کہے میں نے زینب بنت فلاں کا نکاح خالد بن فلاں کے ساتھ (جو برطانیہ میں رہتا ہے) کردیا تو اسی مجلس میں خالد کا وکیل کہے:

"دمیں نے اس نکاح کو خالد کیلئے قبول کیا" تو نکاح منعقد ہوجائے گا۔ (۱)

(۲)اگر چلتے چلتے ایجاب و تبول کیا تو نکاح صحیح نه ہوگا،خواہ پیدل چلے یا جا نور پرسوار ہوکر، کیوں کہاس صورت میں ایجاب وقبول کی مجلس ایک نہیں ہوگی۔

البتہ کشتی کی سواری میں فقہاء نے ایجاب وقبول کو درست قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ کشتی مکان واحد کی طرح ہے اور عاقدین کو اس کے تھم رانے کا اختیار نہیں۔ (۱)

یہی علت ریل اور ہوائی جہاز میں بھی پائی جاتی ہے، پس ریل اور ہوائی جہاز میں نکاح درس**ت ہوگا۔** 

۲۱۸- ضابطه: ایجاب و قبول کے درمیان کوئی بھی ایسافعل پایاجائے جو اعراض پردلالت کرتا ہوتو نکاح صحیح نہ ہوگا۔ (۳)

(۱) فآوی محودیه: ۱۸۰۰/- ۲۸ ـ (۲) فلو عقدا و هما یمشیان ویسیران علی الدابة لایجوز، وإن کانا علی سفینة سائرة جاز (الحرالرائق:۱۴۸/۳)

(۳)شامی:۱۹۷۲\_

جیسے کھانا، پینا، باتوں میں مشغول ہوجانا مجلس سے کھڑا ہوجانا وغیرہ، اگرا یجاب و قبول کے دوران (یعنی ایجاب کے بعد، قبول سے پہلے) قبول کرنے والے کی طرف سے یہ باتیں پائی گئیں تو نکاح نہ ہوگا، کیوں کہان چیز وں سے مجلس بدل جاتی ہے، جبکہ ایجاب وقبول کی مجلس ایک ہونی ضروری ہے۔ (۱)

۲۱۹- **ضا بطه**: ایجاب وقبول مین ظاهری الفاظ کا اعتبار ہے، رضا مندی شرط (۲) میں۔ (۲)

تفريعات:

(۱) پُس اگر کسی کوڈرادھمکا کرزبردتی ایجاب یا قبول کروایا تو نکاح ہوگیا، جیسے کسی مردیاعورت سے کہا کہتم مجھ سے، یا فلاں سے نکاح کرلوور نہ جان سے مارڈالوں گا، اس نے ڈرکے مارے قبول کرلیا تو نکاح منعقد ہوجائے گا۔

(۱) ای طرح بنی نداق میں بھی ایجاب و قبول سیح ہوجاتا ہے، جیسے مرد نے (دو گواہوں کی موجود گی میں )عورت سے نداقا کہا:''میں نے تم سے نکاح کرلیا''عورت نے بھی بنسی میں کہا:''میں قبول کرتی ہوں'' تو نکاح منعقد ہوجائے گا، کیوں کہ نبی کریم مطابق آئے کا فر مان ہے: ''فَلاَتْ جِدُّ هُنَّ جِدِّ وَهَزْ لُهُنَّ جِدِّ النِحاَحُ وَالطَلَاقُ وَالرَجْعَةُ'': تین چزیں ایسی ہیں جن میں شجیدگی ہے اور بنسی فداق بھی شجیدگی ہے اور بنسی فداق بھی شجیدگی ہے دور بنسی فداق بھی شجیدگی ہے دور بنسی فداق بھی شجیدگی ہے دور بنسی فداق بھی سجیدگی ہے دور بنسی فداق اور در جعت ہیں۔ (۳)



<sup>(</sup>۱) فلو أوجب أحدهما فقام الآخر أو اشتغل بعمل آخر بطل الإيجاب، لأن شرط الارتباط اتحاد الزمان فجعل المجلس جامعا تيسيراً (شامى:۲۷۴۵) (۲) إذ حقيقة الرضا غير مشروطة في النكاح (شامى:۸۲/۳) (۳) فيض القدير:۲۷۸۰،قم الحديث:۳۵۱-۳۵۱

# نکاح کی شرطوں کا بیان

-۲۲- **ضابطه**: نکاح میں کسی تیم کی تعلق سیح نہیں\_<sup>(۱)</sup>

تشريح: پس آگرنكاح كوكسى وتت يا جگه يافعل پرياسى (دوسر شخيض) كى رضامندى اوراجازت معلق کیاتو نکاح درست نہ ہوگا، مثلاً کسی نے کہا کہ جب فلاں وقت آجائے تیرے ساتھ نکاح منظور ہے یا فلاں جگہ میں منظور ہے یا میرا فلاں کام ہوجائے تو قبول ہے یا میرے والد اگر راضی ہوجائیں یا اجازت دیدیں تو نکاح قبول ہے ان سب صورتوں میں نکاح صیح نہ ہوگا، (۲) کیوں کہ ان صورتوں میں ایجاب وقبول سے انعقاد نکاح فوراً معلوم نہیں ہوتا، جبکہ شرط رہ ہے کہ زوجین کی طرف سے جب (اصالة یا وكالة ) ايجاب وقبول پايا جائة فورأبلا تاخيرا سي مجلس مين نكاح منعقد هوجانا جائے۔ استدراک بلکن اگرز مانهٔ ماضی کے سی امریز نکاح کومعلق کیا توضیح ہے، کیوں کہ ماضی متعین اور معلوم الحال ہے، جیسے زیدنے اپنے لڑکے کا پیغام خالد کی لڑکی کو دیا، خالد نے کہامیں نے اپنی اس الوکی کا تکاح فلاں سے کردیا ہے، زیدنے اس کی تکذیب کی یعنی اس نے کہاتم جھوٹ بولتے ہو، خالد نے کہاا گرمیں نے اپنی اٹری کا نکاح فلاں سے نہ کیا ہوتو تمہار سے لڑکے سے کردیا،لڑکے کے باپ (زید)نے کہا مجھے منظور ہے لینی قبول کرلیا اور حقیقت میں اس لڑکی کا نکاح کہیں نہیں ہوا تھا تو زید کے لڑے سے نكاح بوجائے گا۔(")

<sup>(</sup>١)أن النكاح المعلق بالشرط اليصح (شامي:١٥١/٥)، مندير:١٣/٣)

<sup>(</sup>۲) كتزوجتك إن رضى أبى لم ينعقد النكاح لتعليقه بالخطر..... ولا يصح إضافته إلى المستقبل كتزوجتك غداً أو بعد غد لم يصح (الررالخار: ۱۵۱/۳) مترية: ا/۳۷) (۳) إلا أن يعلقه بشرط ماض كائن لامحالة فيكون تحقيقاً فينعقد فى الحال ، كأن خطب بنتاً لإبنه فقال أبوها زوجتها قبلك من فلان فكذبه ←

اس طرح کسی کی رضامندی یا اجازت برنکاح کومعلق کرنے سے نکاح نہیں ہوتا، لیکن جس کی رضامندی پر نکاح معلق کیا ہے وہ مجلس نکاح میں موجود ہواور راضی ہو جائے تو استحسانا نکاح سیح ہوجائے گا، جیسے کہا: اگر میرے والدراضی ہوتو نکاح قبول ہے ادراس کے والدمجلس نکاح میں موجود تھے اور انہوں نے رضا مندی ظاہر کر دی تو استخساناً نکاح ہوجائے گااورا گرموجود نہ ہو او نکاح نہ ہوگا اگر چہوہ راضی ہوجا کیں۔(۱) ٢٢١ صابطه: تكاح من شرط باطل خود باطل موجاتى باورعقد يح موجاتا بـ (١) جیسے مرد نے کہا: میں نے قبول کیا اس شرط پر کہ مجھ پر نفقہ کی ذمہ داری نہیں ہوگی یا ایک متعین مقدار سے نفقہ دوں گایا ہم دونوں ایک دوسرے کے واری نہیں ہوں گے؛ یاعورت نے کہا: میں نے نکاح کیا اس شرط پر کہ تو میری موجود گی میں کسی اورعورت سے نکاح نہیں کرے گایا موجودہ ہوی کوطلاق ہے دغیرہ تو الیی شرط کا کوئی اعتبار نہیں وہ شرط کالعدم ہے ۔ پس شوہر براس کی استطاعت کے مطابق نفقہ دینالازم ہوگا ،اور میاں بیوی ایک دوسرے کے دارث ہوں گے،اور میاں دوسری عورت سے نکاح کر سکتاہےاورموجودہ بیوی کوطلاق نہیں ہوگی۔<sup>(۳)</sup>

→ فقال :إن لم أكن زوجتها لفلان فقد زوجتها لإبنك فقبل،ثم علم كذبه انعقد لتعليقه بموجود(الدرالخارعلى بإمشررالحجار؛٩/١٥١)

<sup>(</sup>۱) و كذا إذا وجد المعلق عليه في المجلس (الدرالمختار) في الخانية : ذكر بعد ذالك مسألة التعليق برضا فلان، فقال :إن كان فلان حاضراً في المجلس ورضى جاز استحساناً ،وإلافلا وإن رضى (شامى:۱۵۲/۳)(۲)ولكن لايبطل النكاح بالشرط الفاسد وإنما يبطل الشرط دونه (الدرالخارعلى المشروالحار:۱۵۲/۳)(۳)رجل تزوج امرأة على أن ينفق عليها في كل شهر مأة دينار قال أبوحنيفة رحمه الله تعالى : النكاح جائز ولها نفقة مثلها بالمعروف –رجل تزوج امرأة على ألف درهم على أن لاترثه ولايرثها جاز النكاح ويتوارثان (فاوئ قاضى خان على الهندية:۱۸۳۳)

ای طرح اگرعاقدین میں سے کسی نے کہا کہ میں نکاح قبول کرتا ہوں اس شرط پر کہا کہ اس نکاح قبول کرتا ہوں اس شرط پر کہا کہ اس نکاح کو جائے گا اور اس کے والدکو بھوا ختار نہیں ملے گا۔ (۱)

اسی طرح اگرمرد نے کہا: میں نے اس عورت سے نکاح کیا اس شرط پر کہ اسے طلاق ہے یا اس شرط پر کہ طلاق ہے یا اس شرط پر کہ طلاق کا امراس کے اختیار میں ہے یعنی وہ جب چا ہے اپ واد پر طلاق واقع کرسکتی ہے تو نکاح سے جموع کے گا اور شرط باطل ہوجائے گی، یعنی عورت پر طلاق واقع نہیں ہوگی اور نہ اس کے لئے اختیار ہوگا، ام محمر ؓ نے الجامع الصغیر میں ایسا نمی لکھا ہے۔ لیکن فقیہ ابواللیٹ فرماتے ہیں ہے تھم اس صورت میں ہے جب شرط لگا نامرد کی طرف سے ہو یعنی مرد نے شرط لگائی ہواور اگر شرط عورت کی جا نب سے ہو، جیسے عورت نے کہا: میں نے نکاح کیا اس شرط پر کہ مجھے طلاق ہے یا طلاق کا امر میر ب اختیار میں ہے، مرد نے کہا: میں نے قبول کیا تو نکاح ہوجائے گا اور عورت پر طلاق بڑجائے گی اور اس کو طلاق کا اختیار ہوگا جب چا ہے اپ او پر طلاق واقع کرسکتی ہے، اس اختیار کومردوا پس نہیں لے سکا۔ (۱)

(۱)وفی فتاوی أبی اللیث تزوج امرأة علی أن أباه بالخیار صح النکاح و لاخیار (عندیه:۱۷۳) (۲) رجل تزوج امرأة علی أنها طالق أو علی أن أمرها فی الطلاق بیدها ذکر محمد رحمه الله تعالی فی الجامع أنه یجوز النکاح والطلاق باطل ولایکون الأمر بیدهاوقال الفقیه أبو اللیث رحمه الله تعالی هذا إذا بدأ الزوج فقال تزوجتك علی أنك طالق وإن ابتدأت المرأة فقالت زوجت نفسی منك علی أنی طالق أوعلی أن یکون الأمر بیدی اطلق نفسی کلما شئت فقال الزوج قبلت جاز النكاح ویقع الطلاق ویکون الأمر بیدها ..ولو قال العبد لمولاه إذا تزوجتها فأمرها بیدك أبداً ثم تزوجها یکون الأمر بید المولی ولایمکن اخراجه أبداً فی قاولی قاضی فال (بندیه: ۱۳۲۹)

ملحوظہ: یہ آخری مسئلہ ان عور توں کے لئے غنیمت ہے جو محض حلالہ کے لئے نکاح کرنا چاہتی ہوں اور خطرہ ہو کہ زوج ٹانی نکاح کے بعد طلاق نہیں دےگا۔

معميد: نكاح وطلاق مين تعلق كاعتبار سددومسكا لك الك بين:

ا-مردعورت سے کہے: "میں نے تجھ سے نکاح کیا اس شرط پر کہ میری موجودہ بیوی کو طلاق ہے" تو نکاح ہوجائے گا اور طلاق نہیں پڑے گی، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، اس لئے کہ اس صورت میں طلاق کو شرط قرار دیا ہے اور نکاح مشروط ہے اور یہ شرط مرد کی طرف سے پائی نہیں گئی ہے اس لئے طلاق واقع نہیں ہوگی، رہا نکاح تو وہ شرط باطل کے ساتھ ہوجا تا ہے، اس لئے نکاح ہوجائے گا۔

۲-مرد کہے:''اگر میں ہتھ سے نکاح کروں تو میری موجودہ بیوی کوطلاق' تو نکاح بھی ہو جائے گا اور طلاق بھی پڑجائے گی،اس لئے کہ یہ تعلق ہے پس نکاح پائے جانے پر طلاق واقع ہوجائے گی۔(پس ان دونوں مسلوں کا فرق اچھی طرح سمجھ لینا جاہئے)(۱)

۲۲۲- ضابطه: نكاح مين خيار رويت اور خيار عيب كي تنجائش نهيس\_(۱)

تفریع: پس اگر مردیاعورت میں سے کسی نے کہا کہ میں نے نکاح قبول کیا گر شرط بیہ ہے کہ عورت میں کوئی عیب یانقص (مثلاً اندھا ہونا، بہرہ ہونا، یا بدصورت ہونا، یا پردہ کاکارت ٹوٹ ہوا ہوناوغیرہ) بالکل نہ ہو؛ تو نکاح درست ہوجائے گا، پھرا گر کوئی عیب یانقص پایا جائے تواسے کوئی اختیار نہیں ملے گا۔

(٢)ولايثبت في النكاح خيار الرؤية والعيب (بنديي:١٧١١)

علاوه باقی صورتوں میں اختیار نہ ہوگا۔(۱)

## نكاح ميں گواہى كابيان

۲۲۳- **ضابطه**: ہروہ مسلمان جوابنی ذات پرولایت رکھتا ہے نکاح میں گواہ بن سکتا ہے اور جوابیانہیں اس کا گواہ بنتا صحیح نہیں۔

تفریع: پس نابالغ، مجنون، غلام، مکاتب اور کافر کا نکاح میں گواہ بنتا صحیح نہیں ——— اورعورت اور فاسق آ دمی کاحتی کہ محدود فی القذف کا گواہ بنتا صحیح ہے، کیوں کہ ان کواپنی ذات پرولایت حاصل ہے۔

تنبیہ جانا چاہئے کہ گواہی کے تعلق سے نکاح میں دوباتیں ہیں: انعقاد نکاح اور اثبات نکاح۔ انعقاد کا حکم او پر ندکور ہوا کہ س کو گواہ بنا نادرست ہے اور س کو نہیں، رہا اثبات کا حکم تو وہ نکاح کے انکار کے وقت ہے یعنی جب مردیا عورت میں سے کوئی نکاح کا انکار کرے یا کوئی اور شخص انکار کرے تو اس وقت قاضی کی عدالت میں گواہی صرف ان ہی تو ل ہوگی جن کی گواہی باتی احکامات میں قبول ہوتی ہے، پس اندھوں کی گواہی ، عاقدین کے رشتے داروں کی گواہی، فاسقوں اور محدود فی القذف کی گواہی معتبر نہ ہوگی ، اگر چہ ان تمام کی گواہی انعقاد نکاح میں معتبر ہے کہ وہاں مقصد زنا کی معتبر نہ ہوگی ، اگر چہ ان تمام کی گواہی اس لئے معتبر ہے کہ وہاں مقصد زنا کی تہمت کودور کرنا اور نکاح کی تشہیر کرنا ہے (نہ کہ جو دوا نکار کے وقت عقد نکاح کی حفاظت تہمت کودور کرنا اور نکاح کی تشہیر کرنا ہے (نہ کہ جو دوا نکار کے وقت عقد نکاح کی حفاظت کرنا) اور یہ مقصد ان نہ کورہ لوگوں کے حاضر ہونے سے حاصل ہوجا تا ہے، اگر چہ باتی احکام میں ان کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ (\*\*)

<sup>(</sup>١)إلا إذاكان العيب هو الجب والخصا والعنة فإن المرأة بالخيار وهذا عند أبى حنيفة وأبي يوسف رحمه الله تعالىٰ ( ہند يہ:١٧٦/١)

<sup>(</sup>٢)والأصل أن كل من صلح أن يكون ولياً فيه بولاية نفسه صلح أن يكون شاهداً فيه (شامي:٩٣/٣)(٣) البحرالرائق:٩٨٨٣\_

### ولايت نكاح كابيان

**۲۲۴- ضابطہ:** نکاح میں ولایت کی ترتیب وہی ہے جوتر کہ میں عصبات ا

تشری بیل بین ترتیباس طرح ہوگی: سب سے پہلے بیٹے کو ولایت حاصل ہے، پھر داداکو پھر پر پوتے کو پیچر کی ۔ اس کے بعد باپ کو دلایت حاصل ہے، پھر داداکو پھر پر دادداکواو پر تک ۔ اگران میں سے کوئی نہ ہوتو میت کا سگا بھائی مستی ہے، پھر باپ شریک بھائی ، پھر ان کی اولاداسی ترتیب سے ۔ پیلوگ نہ ہوں تو میت کا سگا پچا، پھر سوتیلا پچا یعنی باپ کا سوتیلا بھائی ، پھران کی اولاداسی ترتیب سے ۔ اگران میں سے بھی کوئی نہ ہوتو میت کے باپ کا پچا ولی ہوگا ، پھراس کی اولاد ۔ اگر یہ بھی نہ ہوں تو داداکا پچا، پھراس کی اولاد ۔ اگر یہ بھی نہ ہوں تو داداکا پچا، پھراس کی اولاد ۔ اگر یہ بھی نہ ہوں تو داداکا بعد دادی ، پھران کی اولاد ، پھر حقیق ، بہن ، پھر اخیانی (یعنی صرف ماں شریک ) بھائی دادی ، پھران کی اولاد ، پھر ذوات الارحام میں سے پھو بیاں پھر ماموں ، پھر خالہ وغیرہ ۔ (۱) اگر مذکورہ بالار شتہ داروں میں سے کوئی موجود نہ ہوتو اخیر میں امیر وخلیفہ کو ولایت ماصل ہوگی یا اس قاضی کو جے واضی خاصی حاصل ہوگی یا اس قاضی کو جے والیت نکاح سپر دکی گئی ہے، پھر نائب قاضی کو جے واضی خاصتی ردیا ہے۔ ۔

فا كده: ولا يت كى مذكوره ترتيب كا مطلب بيه به كدا گرولى قريب موجود نه بهوتو بعد كولى كى طرف ولا يت منتقل به وجائے گی داورا گرولى قريب كى موجود كى ميں كسى اور (۱) والولى العصبة المراد بنفسه على تريتب الإرث والحجب (شرح الوقابية: ۲۳/۲) و تريب العصبات فى و لاية النكاح كاتوتيب فى الإرث (مداية: ۲۳/۲) (۲) شرح الوقابية: ۲۳/۲۲، اللباب فى شرح الكتاب: ۲/۲/۲۱

(٣)ثم السلطان ثم القاضى ومن نصبه القاضى ، كذا فى المحيط ( ہندي: ١٨٨٨)

ولی نے نکاح کردیاتووہ نکاح ولی قریب کی اجازت پر موقوف رہے گا۔(۱)

**۲۲۵- ضابطہ:** ولایت اجبار کا مدار صغر پر ہے اور وہ صرف باپ دادا کو حاصل ہوتی ہے۔ <sup>(۲)</sup>

تشریخ:پس بالغ پرسی کوولایت اجبار حاصل نہیں،اگرچہ بالغہ باکرہ ہو ۔۔۔۔اور نابالغ پرصرف باپ دادکوولایت اجبار حاصل ہے،اولا باپ کو حاصل ہے پھر دادا کوان کےعلاوہ کسی کو بیولایت حاصل نہیں۔

فائدہ:ولایت اجبار کا مطلب ہیہ کہ صغیر وصغیرہ راضی ہوں یانہ ہوں ہر صورت میں باپ دادا کا کیا ہوا نکاح ہو جائے گا،ادر بلوغ کے بعد ان کو نکاح فنخ کرنے کا اختیار حاصل نہ ہوگا۔

اورا گرباپ دادا کے علاوہ کسی اور نے نکاح کرایا، یاباپ دادا نے ازخود نکاح نہیں کرایا ، یاباپ دادا نے ازخود نکاح نہیں کرایا بلکہ بذریعہ وکیل کرایا تو اس صورت میں صغیر اور صغیرہ کو بلوغ کے بعد اختیار حاصل ہوگا، لیعنی اگر منظور ہوتو نکاح باقی رکھیں ورنہ قاضی کے ذریعہ دفنخ کرادیں۔(۳)

### حرمت رضاعت كابيان

۲۲۷- **ضابطہ:** رضاعت سے دہ رشتے حرام ہوتے ہیں جونب سے حرام ہوتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>۱)وللولى الأبعد التزويج بغيبة الأقرب فلو زوج الأبعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته (الدرالخارعلي بامشروالحتار:١٩٩/٣)

<sup>(</sup>٢)فإن زوجهما الأب أو الجد فلاخيار لهمابعد بلوغهما، وإن زوجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ(اللباب:١٣٦/٢)

<sup>(</sup>٣)المزوج بنفسه،احترز عما إذا وكل وكيلا بتزويجها (ثامي:١٧١٧)

<sup>(</sup>۴) مهندیه: ار۳۴۳، الدرالختار علی بامش روالحتار: ۴۸۲،۴۸ س

وهرشتے بير بين:

ا-رضاعی مال باپ اوران کے اصول یعنی رضاعی دادا، دادی نانا، نانی او پرتک۔

۲-رضاعی اولا داوران کے فروع نیجے تک۔

۳-رضاعی بهن اوراس کی اولادینچ تک\_

۴- رضاعی پھو پی اور خالہ ( مگران کی اولا دحلال ہے جبیبا کہ نسب میں ہے )

۵-رضاعی باپ کی بیوی۔

۲-رضاعی بیٹے کی بیوی۔

مگریدر شتے منتقی ہیں:

ا- رضاعی بھائی کی حقیقی بہن ؛حقیقی بھائی کی رضاعی بہن ؛اوررضاعی بھائی کی دوسری ماں سے رضاعی بہن؛ان تینوں سے نکاح جائز ہے۔ (۱)

۲-رضاعی بھائی وبہن کی حقیقی ماں ؛حقیقی بھائی وبہن کی رضاعی ماں ؛اوررضاعی بھائی بہن کی دوسری رضاعی ماں ؛ان تینوں سے بھی نکاح جائز ہے۔

٣-رضاعي بين كحقيقي بهن جقيقي بين كي رضاعي بهن اوررضاعي بين كي دوسري

(۱) (وتحل أخت أخيه رضاعاً) يصح اتصاله بالمضاف كأن يكون له أخ نسبى له أخت رضاعية وبالمضاف إليه كأن يكون الأخيه رضاعاً أخت نسبياً وبهما، وهوظاهر (ورمخار) وهوظاهر كأن يكون له أخ رضاعى رضع مع بنت من امرأة أخوى (شامى: ١٩٠٠/٣)

(٢)(وأم أخت) صادق بأن يكون كل منهما من الرضاع كأن يكون لك أخت من الرضاع كان يكون لك أخت من الرضاع لها أم أخرى من الرضاع أرضعتها وحدها ،وبأن تكون الأخت فقط من الرضاع لها أم نسبية، وبأن تكون الأم فقط من الرضاع كأن تكون لك أخت نسبية لها أم رضاعية بخلاف النسبية لأنها إما أمك أو حليلة أبيك ...... (وأم أخ) الكلام فيه ككلام في أم الأخت . (شاى:٣٠٥/٣)

ماں سے رضاعی بہن ؛ ان تینوں سے بھی نکائے جائز ہے۔ (۱)

میں میں میں اور رضای مال؛ رضای بوتے کی حقیقی مال؛ اور رضای بوتے کی دوسری رضاعی بات کی دوسری رضاعی مال؛ ان تینوں سے بھی نکاح جائز ہے۔ (۲۰)

نوف: حقیقی بینے کی رضاعی ماں اور رضاعی بینے کی حقیقی ماں سے بھی نکاح جائز ہے، مگر چونکہ بینے کی ماں سے نکاح نسب میں بھی جائز ہے اس لئے مستثنیات میں اس کوذکر نہیں کیا جاتا۔ (۳)

۵-رضاعی چچپا کی ماں ؛رضاعی ماموں کی ماں ؛رضاعی پھو بی اوررضاعی خالہ کی ماں ؛ان چاروں سے بھی نکاح جائز ہے۔ (۴)

پسنسبی رشتوں میں بیسب محرمات میں سے ہیں،مگر رضاعت میں ان سے نکاح جائز ہیں، کیوں کہان میں علت حرمت نہیں یائی جاتی۔

نوٹ: بیسب رشتے مرد کی جانب سے بیان کئے گئے ہیں،عورت کی جانب سے بھی اس طرح سمجھ لینا جاہئے۔

**۲۲۷- ضابطہ** :حرمت کا تعلق مدت رضاعت (ڈھائی سال) میں دودھ پینے سے ہے،اس کے بعد نہیں۔<sup>(ہ)</sup>

تشریح: پس اگر کسی نے مدت رضاعت جو کہ مفتی بہ قول کے مطابق ڈھائی سال

(۱)وقس عليه أخت ابنه وبنته .....الخ (الدرالخمّار:۴۰۸/۴)

(۲) و تقدم أن كل صورة من هذه انسبع تتفرع إلى ثلاث صور: فولد ولدك إذا كان نسبياً وله أم من الرضاع تحل لك ، بخلاف أمه من النسب لأنها حليلة ابنك وإن كان رضاعيا بأن رضع من زوجة ابنك ولهذا الرضيع أم نسبية أو رضاعية أخرى تحل لك (شامى:  $^{(4)}$ 0) واحترز بجدة الولد عن أم الولد لأنها حلال من النسب و كذا من الوضاع (شامى:  $^{(4)}$ 0)  $^{(4)}$ 0) وأم خال وعمة .....الخ  $^{(4)}$ 1) فيه الصور الثلاث ..... الخ  $^{(4)}$ 1)  $^{(5)}$ 1) برائح الصنائح  $^{(5)}$ 10،  $^{(5)}$ 1) وله الصور الثلاث ..... الخ

ہے کے بعد کسی عورت کا دودھ پیاتواس سے حرمت ثابت نہ ہوگی ( مگر مدت رضاعت کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ) ( )

تفریع: اگر شوہر بیوی کا دودھ فی لے تو تکاح نہیں ٹوٹے گا، البتہ شوہر کو عورت کا دودھ پینا حرام ہے۔(۲)

ایک نادر صورت: اگر شوہر ڈھائی سال سے کم عمر کا بچہ ہو،اور وہ اپنی بیوی کا دورھ پی لے جواس کے سابق شوہر سے بچہ جننے کی وجہ سے اتر اہے تو حرمت رضاعت ثابت ہوجائے گی اور نکاح ٹوٹ جائے گا۔ (۲)

۲۲۸- **ضابطہ**:حرمت کے لئے دودھ کا پنی اصلی حالت پر ہونا ضروری ہے<sup>(۳)</sup> تفریعات:

(۱) پس اگر دود هه کی د ہی یا پنیر بنادی، پھر کھلا یا تو حرمت ثابت نہ ہوگی ، کیوں کہ ان چیز وں پردود ھاکا طلاق نہیں ہوتا۔ <sup>(۵)</sup>

(۲) ای طرح اگردو هکوروٹی یاستو وغیرہ میں ملا کر کھلایا تو امام ابوصنیفہ کے نزدیک حرمت ثابت نہ ہوگی خواہ دود ھالب ہو یا مغلوب، کیوں کہ سیال چیز جب جامد کے ساتھ ل جاتی ہے تو مشروبیت سے خارج ہوجاتی ہے۔ (۲)

(۱) الدرالخارعلى بامش روالحتار: ۳۹۳/۳۱\_(۲) ولم يبح الإرضاع بعد مدته .....حوام على الصحيح (الدرالخارعلى بامش روالحتار: ۳۹۷/۳)

(۳)مص رجل ثدى زوجته لم تحرم (ورمخار)قيد به احترازاً عما إذاكان الزوج صغيراً في مدة الرضاع فإنها تحرم عليه (شامي ۴۲۱/۳)

(٣) مستقاوشاى:٣١٣/٣، بدائع:٣٠٨/٣ ـ (۵) فى البحر: ولو جعل اللبن مخيضاً أو رائباًأو شيرازاً أو جبناً أو أقطاراً أو مصلاً فتناوله الصبى لاتثبت به الحرمة ، لأن اسم الرضاع لايقع عليه (شاى:٣١٣/٣)

 $\leftarrow$  النار لم تمسه فإن كان الطعام غالباً لم تثبت الحرمة به

**۲۲۹- ضابطہ:**منھ اور ناک کے علاوہ کسی اور راستہ سے پیٹ میں دودھ جائے تو اس کا اعتبار نہیں (حرمت ثابت نہ ہوگی)

جیسے اگردودھ کان میں ٹیکایا؛ یا عضو مخصوص کے سوراخ میں ڈالا؛ یا حقنہ کیا ، لیعنی پاخانہ کے راستہ سے معدہ تک پہنچایا؛ یا انجکشن کے ذریعہ معدہ یا دماغ میں پہنچایا تو ان تمام صورتوں میں حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی۔ (۱)

## حرمت مصاهرت كابيان

**۲۳۰- ضابطہ** :حرمت مصاہرت نکاح صیح سے ثابت ہوتی ہے نہ کہ نکاح فاسد وباطل سے۔(۲)

تشرتے: یعنی نکاح سیح میں (نکاح ہوتے ہی) حرمت ثابت ہوجاتی ہے (اگر چہ بغیر وطی اور خلوت کے فوراً طلاق دیدے) اور نکاح فاسد وباطل ( یعنی وہ نکاح جس میں رکن نہ ہویا شرط فاسد ہو ) سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ، پس ایسے نکاح سے مرد پر عورت کی مال وغیرہ حرام نہ ہول گی ، اسی طرح عورت کے لئے بھی مرد کے اصول وفروع حرام نہ ہول گے۔

البتة نكاح فاسدوباطل كے بعدوطي پائي جائے يادواعي وطي (مس بالشہوت يانظر

 — أيضا وإن كان اللبن غالباً فكذالك عند أبى حنيفةً لأنه إذا خلط المائع
 بالجامد صار المائع تبعاً فخرج من أن يكون مشروباً (بنديه:۱۳۳۳،اللبابعلی
 باش الجوبرة:۳۲/۳)

<sup>(</sup>۱)ويثبت به.....وإن قل إن علم وصوله لجوفه من فمه أو أنفه لاغير..... ولاالإحتقان والإقطار في الأذن وإحليل وجائفة وآمة.....الخ(الدرالخارعلي بامش رداكمتا ر:٣٩٩/ ٣٩٩ – ١٣٠٨ ـ بندير:١٧٣٨)

<sup>(</sup>٢)وتثبت بالحرمة المصاهرة بالنكاح الصحيح دون الفاسد(بنديي:٢٧١/١)

بالشہوت) کا ارتکاب کیا جائے تو پھراس وطی یا دواعی وطی سے حرمت مصاہرت ثابت ہوجائے ہے۔ (۱)

۲۳۱- **ضابطه**: حرمت مصاهرت کے ثبوت میں رضامندی اور اختیار شرط<sup>ن</sup>ہیں<sup>(۲)</sup> تفر**یعات**:

(۱) پس اگر کسی نے غلط نہی میں بیوی کی بجائے جوان بیٹی کوشہوت کے ساتھ چھولیا تو حرمت مصاہرت ثابت ہوجائے گی اور اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لئے حرام ہوجائے گی۔

(۲) مردنے عورت کو جماع کے لئے بیدار کرناچاہا اور ہاتھ خطا کر گیا اور قریب میں لیٹی ہوئی اس کی بیٹی پرشہوت کے ساتھ (اس کے کھلے بدن پر )اس کاہاتھ پڑ گیا تو حرمت مصاہرت ثابت ہوکر میاں بیوی ایک دوسرے پر ہمیشہ کے لئے حرام ہوجا کیس گے۔(۳)

(۳) کسی شخص کازبردی ڈرا دھمکا کرنکاح کرادایا گیا تو اس سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہوجائے گی۔(زناودواعی زنا کا بھی یہی حکم ہے)

۲۳۲-**ضابطہ** :حرمت مصاہرت میں اختلاف کے وقت شوہر کا قول معتبر

(4)

جیسے اگر خسر اور بہودونوں نے ڑنا کرنے کا اقر ارکیا اور شوہرا نکار کرتا ہے؛ یا صرف عورت کہتی ہے کہ میر نے میر نے میر ہے۔ ماتھ ناجا ئز کام کیا کیکن شوہرا سے سلیم نہیں کرتا؛ یا تنہا باپ کہتا ہے کہ میں نے تیری بیوی کے ساتھ ایسا ایسا کیا اور شوہراس بات سے اختلاف کرتا ہے ؛ یا کسی اجنبی آ دمی نے ایسی کوئی گواہی دی اور شوہر اسے سیجے

(۱) فلو تزوجها نكاحاً فاسداً لاتحرم عليه أمها بمجرد العقد بل بالوطء (هندبيه ۱۲/۳۷)(۲) متفادشامی ۲۲/۱۱، هندبیه ۲۷/۳۱ (۳)(الدرالختارعلی بامش ردالمختار ۲۲/۳ ۱-۷)(۴)الدرالمختارعلی بامش ردالمختار ۲۲/۳۰۱۰ نہیں مان رہا، بلکہاں کوکوئی سازش سمجھتا ہے؛ تو ان تمام صورتوں میں شوہر کا قول معتبر ہوگا ادر بیوی اس پرحرام نہ ہوگی \_ <sup>(1)</sup>

ہاں اگرشو ہربھی تشکیم کرلے، یااس کے غالب گمان میں اس فعل کے واقع ہونے کی سچائی واضح ہوجائے، یا دومر دیا ایک مر داور دوعور تیں خوداپی آئکھوں سے دیکھنے کی گواہی دیں ہتو پھران صورتوں میں عورت شوہر پر ہمیشہ کے لئے حرام ہوجائے گی(\*) **نوٹ**: محرمات سے متعلق ایک شجرہ کتاب کے اخیر میں ہے۔

## طلاق كابيان

۲۳۳- ضابطه: غير مدخوله كے لئے ہرطلاق بائن ہوتی ہے خواہ صری کے لفظ سے ہویا كنامه سے ۔ (۳)

تشریک: کیول کہ غیر مدخولہ کے لئے عدت نہیں ، وہ طلاق دیتے ہی بائنہ ہو جاتی ہے خواہ کوئی سی طلاق ہو۔

نکاح سے نکل گئ اور محل طلاق نہیں رہی اس لئے دوسری اور تیسری طلاق لغوہ وجائے گی۔ برخلاف مذخولہ کے کہ اس پرعدت ہے اور عدت من وجہ نکاح کے تکم میں ہے، اس لئے اس پر ( یکے بعد دیگر ہے ) تینوں طلاقیں واقع ہوجا کیں گی۔ (۱) مسلام بعد کا عتبار ہیں ،نبیت کا اعتبار ہے۔ (۲۳ منا بعد ) قفر بعات:

(۱) پس اگر طلاق دینے میں نسبت کسی اور طرف کی ، بیوی کی طرف نہیں کی ؛ یا (بغیراشارہ کئے ہوئے) بیوی کانام بدل کر طلاق دی تو طلاق واقع نہ ہوگی۔ (۳)

(۲) اس طرح طلبہ (یا بیوی) کومسائل طلاق پڑھاتے ہوئے کہا: ایک آدمی کہتا ہے: "میری بیوی کوطلاق" تو طلاق واقع نہ ہوگی، کیوں کہ کہنے والی کی بیوی کی طرف نسبت نہیں ہے۔ ""

(س) کیکن اگر بیوی کو فدا قاطلاق دی، یاکسی نے زبردستی اس سے طلاق کہلوائی، یا شوہرا پنی بیوی کو مد کہنے جارہا تھا کہ تو حیض والی ہے اور غلطی سے نکل گیا: '' تو طلاق والی ہے'' یا کوئی ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کی زبان سے انت طالق (تو طلاق والی ہے) نکل گیا تو ان تمام صورتوں میں طلاق واقع ہوجائے گی۔ اس لئے کہ یہاں اگر چہ طلاق کی نیت نہیں ہے، مگر بیوی کی طرف نسبت موجود ہے اور اعتبار نسبت

(۱)وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها ثلاثاً وقعن عليها..... فإن فرق الطلاق كان يقول لها:أنت طالق ،طالق، طالق بانت بالأولى ولم تقع الثانية، لأن كل واحدة إيقاع على حدة وليس لها عدة، فإذا بانت بالأول صادفها الثانى وهى أجنبية (اللباب فى شر الكتاب:١٤٧٢)

(۲)صریح لایحتاج إلی النیة (شامی:۳۲۸/۳) لایقع اصلاً مالم یقصد زوجته (شامی :۱٬۲۲۱/۳،البحر:۵۱/۳) (۳)لوحلف لدائنیه بطلاق امرأته فلانة واسمها غیره لاتطلق (الدرالمخارعلی پامشروالمخار:۵۲۲/۳)(۴)شامی:۱۲۲/۳،البحر:۵۱/۳

ب ربيد

کاہے،نیت کانہیں۔<sup>(۱)</sup>

نلمحوظہ: گریادرہے کہ سبقت لسانی (خطا) کی صورت میں طلاق کا فیصلہ صرف قضاءً ہوگا، دیانہ نہیں (پس جب یہ مسئلہ مفتی کے پاس آئے تو وہ عدم طلاق کا فتو کی دیا ہے بہت وقوع طلاق کا فیصلہ کر ہے گا، جبکہ قاضی وقوع طلاق کا فیصلہ کر ہے گا) (۲) اس کے برخلاف مذا قاوا کراہا طلاق دینے سے قضاءً ودیائے ڈونوں طرح سے طلاق واقع ہوجائے گی، کیوں کہ مذاق اورا کراہ میں آدمی طلاق کا تلفظ اپنے اختیار وارادے سے کرتا ہے، اگر چہ اس کے حکم پر راضی نہیں ہوتا، جبکہ خطاء میں طلاق کا تلفظ آدمی اپنے اختیار وارادے سے نہیں کرتا۔ (۳)

تنبیہ: اگر کسی نے بیوی کی طرف اشارہ کئے بغیراور نام لئے بغیر صرف یہ کہا: طالق (طلاق والی ہے) یا یہ کہا:طلقت (میں نے طلاق دی) تو اس سے طلاق واقع ہوجائے گی ،اس لئے کہا گرچہاس میں صراحنا بیوی کی طرف نسبت نہیں ہے، مگر معنی (حکماً) نسبت ہے،اوروہ اس طرح کہ آ دمی عاد تا پنی بیوی ہی کو طلاق دیتا ہے، غیر کو نہیں دیتا، پس یہاں بیوی کی طرف نسبت حکماً مراد لی جائے گی۔البتہ اگر شوہرا نکار

(۱) یقع طلاق کل زوج إذا کان بالغا عاقلا سواء کان حراً أو عبداً طائعاً أو مکرهاً ..... وطلاق اللاعب والهازل به واقع،و کذالك لو أراد أن يتكلم بكلام فسبق لسانه باطلاق فالطلاق واقع (بندیه: ۳۵۳/۱) بأن أراد أن يقول سبحان الله فجری علی لسانه أنت طالق تطلق ، لأنه صریح لایحتاج إلی النیه (شامی: ۳۲/۱۳) فجری علی لسانه أنت طالق تطلق ، لأنه صریح لایحتاج إلی النیه (شامی: ۳۲/۱۳) فجری علی لسانه ملک میں مفتی بھی وتو ع طلاق کا فتو کی کیسے گا، کیونکہ وہاں قاضی نہیں ہوتا، اس کے عورت کے لئے چارہ جوئی کا موقع نہیں ہے، پس مفتی قاضی کی قائم مقامی کرے گا ۱ سعیداحمہ پالن پوری

(٣) فا فترقا. عمالو سبق لسانه .....فإنه يقع قضاءً فقط .....وأما الهازل فيقع طلاقه قضاء وديانة، لأنه قصد السبب عالماً بأنه سبب فرتب الشرع حكمه عليه أراده .....الخ (شاى: ٣١٢/٣)

کرے اور کہے: میں نے اپنی بیوی کی طلاق مراد نہیں لی اور نہ میں نے اس کو طلاق دی ہے تو دیا نہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔(۱)

۲۳۵- صابطه بمخن نیت کرنے سے یادل دل میں طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ، جب تک کہ زبان سے تلفظ نہ کرے۔ (۱) آنیاں

تفریعات:

(۱) پس اگرکوئی شخص اپنی بیوی کوطلاق دے رہاتھا اور دود فعہ کہہ چکاتھا، مگر تیسری دفعہ جب اس نے طلاق کا لفظ کہنا چاہا تو ایک شخص نے اس کے منھ پر ہاتھ رکھ دیا اور وہ تیسری طلاق نہیں کہہ سکا تو اس صورت میں دوطلاق واقع ہوں گی اور تیسری کا تلفظ نہیں ہوااس وجہ سے وہ واقع نہ ہوگی ، رہادل میں کہنایا نیت کرنا تو اس کا اعتبار نہیں۔

(۲)اسی طرح کسی شخص کا اپنی بیوی سے جھکڑا ہوااور طلاق کی نیت سے اس نے بیوی کوئین کنگریاں دیدیں اور زبان سے پچھنہیں کہا تو طلاق واقع نہ ہوگی۔

(۳) ملا مندی کانہیں۔ (۳) تقریع: پس اکتبارظاہری الفاظ کا ہے، رضامندی کانہیں۔ (۳) تفریع: پس اگر کسی کے ڈرانے دھمکانے یا کچھ دباؤییں آکر طلاق دیدی؛ یا خلط تا تا میں بیوی کو طلاق میں بیوی کو طلاق دیدی؛ یا خلط تا تا مصورتوں میں طلاق واقع دین تھی اور خلطی سے دوسری کو طلاق دیدی ) تو ان تمام صورتوں میں طلاق واقع

(۱) فى البحر: لوقال امرأة طالق أو قال طلقت امرأة ثلاثاً وقال لم أعن امرأتى يصدق اه ويفهم منه أنه لم يقل ذالك تطلق امرأته ، لأن العادة أن من له امرأة إنما يحلف بطلاقها لابطلاق غيرها فقوله إنى حلفت بالطلاق ينصرف إليها مالم يرد غيرها لأنه يحتمله كلامه ..الخ (شامى:٣٥٨/٣)

<sup>(</sup>٢) لأن الطلاق أو العتق لايتعلق بالنية بالقول، حتى لونوى طلاقها أو عتقه لايصح بدون لفظ (الدرالخ اعلى بامش روالح ار١٢١/٢: كتاب الصلاة)

<sup>(</sup>۳) مستفاد هندید: ار۳۵۳ – ۳۵۸، شامی: ۴۲۲۶ م

ہوجائے گی۔(۱)

- ٢٣٧ - ضابطه: طلاق صريح لاحق موتى ب طلاق صريح اور بائن سے اور طلاق بائن لاحق ہوتی ہے صرف طلاق صریح سے نہ کہ طلاق بائن سے۔(۲) مثاليس مندرجه ذيل بين:

ا-صرت كيم المات مونى كمثال: شو مرن يهل صرت لفظ سے طلاق دى پھر دوبارہ صریح لفظ سے طلاق دی ہتو دوطلاق رجعی واقع ہوں گی۔

(لیکن دوطلاق رجعی واقع ہونااس شرط کے ساتھ ہے کہ صریح سے واقع کی جانے والى دونو ل طلاقيں رجعي ہوں ، اگر صريح لفظ سے ايک طلاق رجعي دي اور دوسري بائن دی (مثلاً کہا: بچھے طلاق ہےاتنے مال پر، یا بچھے سخت ترین طلاق ہے تو بیا گرچہ صرت کے لفظ ہے مگراس سے بائن طلاق واقع ہوتی ہے ) تواس صورت میں دونوں طلاقیں بائن ہوجا کیں گی۔اس لئے کہ جب رجعی بائن کے ساتھ ملتی ہے تو وہ بھی بائن ہوجاتی ہے، خواہ رجعی بائن سے پہلے ہو یا بعد میں ، کیوں کہ طلاق بائن کے رجعی سے ملنے سے رجعت کاحق ختم ہوجا تاہے)<sup>(۳)</sup>

٢- صرت كے بائن كولاق ہونے كى مثال شوہرنے يہلے طلاق بائن دى مثلاً

(١)يقع طلاق كل زوج إذا كان بالغا عاقلا سواء كان حراً أو عبداً طائعاً أومكرهاً .....وطلاق اللاعب والهازل به واقع ..... ولوقال لامرأته أنه ينظر إليها ويشيرإليها يازينب أنت طالق فإذا هي امرأة له أخرى اسمها عمرة يقع الطالق على عمرة ( منديية: ارسه ۱۵۳۵ – ۳۵۸) (۲) الدرالخيار على بامش ردامخيار: ۲۸ م ۵۳۰ – ۵۳۲ \_

(٣)الصريح يلحق الصريح :كما لوقال لها أنت طالق ثم قال أنت طلاق أو طلقها على مال وقع الثاني،بحر. فلافرق في الصريح الثاني بين كون الواقع به رجعيا أو بائناً ..... وإذا لحق الصريح البائن كان بائناً ،لأن البينونة السابقة عليه تمنع الرجعة كما في الخلاصة (شامي:٥٨٠/٥)

ب کی سات میں ہوتا ہے۔ اور میں ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ استعمالات میں ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہو رجعی دی چر کنا پہلفظ سے طلاق دی، تو دوطلاق بائن واقع ہوں گی۔ (۲)

۳۰-بائن کے بائن کولاحق نہ ہونے کی مثال: شوہرنے پہلے طلاق بائن دی (خواہ صرت کے لفظ سے دی یا کنامیہ سے) پھر دوبارہ طلاق بائن دی اور کہا: ''انت بائن '' یا کوئی اور کنامیہ لفظ استعال کیا تو ایک ہی طلاق بائن واقع ہوگی ، کیوں کہ بعد والی بائن پہلی بائن کولاحق نہیں ہوتی ،خواہ ایک ہی لفظ کنامیہ کو بار بار استعال کرے یا متعدد کنایات کو استعال کرے یا متعدد کنایات کو استعال کرے ۔ (۳)

البتہ اگر بعد والے کناپہ لفظ میں کوئی ایسا لفظ بڑھا دے جونی طلاق پر دلالت کرتا ہوتو پھراس سے بھی طلاق واقع ہوجائے گی، مثلاً طلاق کی نیت سے کہا'' میں نے تم کوجدا کردیا'' پھراسی وقت یاعدت کے اندر کہا میں نے تم کواز سرنو جدا کیا تو دوطلاق بائن واقع ہوں گی۔ (")

(۱)ويلحق البائن : كما لوقال لها أنت بائن أو خالعها على مال ثم قال أنت طالق أو هذه طالق ..... الخ (شامى : ۵٬۰۰۲) (۲)والبائن يلحق الصريح (ورمخار) ومنها:ماقدمناه من قول المنصور:وإن كان الطلاق رجعياً يلحقها الكنايات ، لأن ملك النكاح باق، فتفيده بالرجعى دليل على أن الصريح البائن لايلحقه الكنايات وكذاتعليله دليل على ذالك(شامى:۵٬۳۳/۳)

(m) لا يلحق البائن البائن : المراد بالبائن الذى لا يلحق البائن هو ماكان بلفظ الكناية لأنه هو الذى ليس ظاهراً فى انشاء الطلاق ، كذا فى الفتح. وقيد بقوله "الذى لا يلحق" إشارة إلى أن البائن الموقع أولاً أعم من كونه بلفظ الكناية أو بلفظ الصريح المفيد للبينونة كالطلاق على مال . . الخ ( $\pi$ 1 $\sigma$ 1 $\sigma$ 2)  $\rightarrow$ 

نوٹ:ان تمام صورتوں میں بیشر طافحوظ رہنی چاہئے کہ دوسری طلاق شوہر نے عدت میں دی ہو،ور نہ بید دوسری طلاق واقع نہ ہوگی ، کیوں کہ عدت کے بعد عورت البنییہ ہوجاتی ہے، پھر طلاق کچھ مؤثر نہ ہوگی۔ (۱)

۲۳۸- صابطہ بھلت کم کھی ہے، پس اس کو باطل کرنے کا اختیار کسی کونہیں حتی کہ وہر کو ہمی نہیں۔ (۱)

تفریع: پس اگر کسی نے اپنی ہیوی سے کہا: اگر تو اپنے میکے گئی تو تجھے طلاق' اب شوہرا جازت دیتا ہے، اور ہیوی بھی جانا چاہتی ہے تو یہ اجازت دیتا سے خہیں، اگر ہیوی میکے جائے گی تو طلاق واقع ہوجائے گی، کیوں کہ اس شرط کوختم کرنا ہمین کو باطل کرنا ہے اور ہمین کا باطل کرنا حالف کے بھی اختیار میں نہیں، پس شوہراس تعلیق کو باطل نہیں کرسکتا (جسیا کہ طلاق دینے کے بعد طلاق کو باطل نہیں کرسکتا)

**۲۳۹- ضابطہ** بع**لی باطل** ہوتی ہے، حلت کے زوال سے نہ کہ ملکیت کے وال سے۔ <sup>(۳)</sup>

تفریع: پس تین سے کم مخز طلاقیں تعلق کو باطل نہیں کریں گی، کیوں کہ تین سے کم طلاقوں میں عدت کے بعدا گرچہ ملکیت ختم ہوجاتی ہے، کیکن حلت باقی رہتی ہے، کیوں کہ بغیر حلالہ کے دوبارہ اسی عورت سے زکاح جائز ہے۔

تفصیل اس کی سے ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا: اگر تو فلال گھر میں داخل

 $<sup>(\</sup>alpha)$ بخلاف أبنتك بأخرى :أى لوأبانها أو لا ثم قال فى العدة أبنتك بأخرى وقع، لأن لفظ أخرى مناف لإمكان الاخبار بالثانى عن الأول (شاى:  $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$  البشرط العدة: هذا الشرط لابد منه فى جميع الصور اللحاق (شامى:  $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$  ) فأفاد أنه يمين لغة واصطلاحاً (شامى:  $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$  ) اليمين لايجب على الإنسان بالإلتزام حتى يبطل بالإختيار فبقيت اليمين على حالها (بدائع الصنائع:  $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$  ) أن التعليق يبطل بزوال الحل لابزوال الملك (شامى:  $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$  )

ہوئی تو تجھے طلاق اور عورت ابھی اس گھر میں داخل نہیں ہوئی کہ شوہر نے ایک یا دو مخرطلاقیں (یعنی فوری طلاقیں جوکسی ٹی پر معلق نہ ہوں) دیں، پھر عدت میں یا عدت کے بعد اس عورت کو واپس نکاح میں لے لیا (اور عورت اب تک گھر میں داخل نہیں ہوئی) تو وہ طلاق جو دخول دار پر معلق ہے اب بھی باقی ہے، اگر اب بھی عورت اس گھر میں داخل ہوگی تو طلاق واقع ہوجائے گی، کیوں کہ یہاں تعلق کے بعد منجز طلاق سے ملک دختم ہوئی تھی نہ کہ حلت، پس تعلیق اپنے حال پر باقی رہے گی۔

لیکن اگرتین منجز طلاقیں دیدیں تو تعلیق باطل ہوجائے گی، کیوں کہ تین طلاق کے بعد حلت ختم ہوجائے ہے، کیس بعد حلت ختم ہونے سے تعلیق باطل ہوجاتی ہے، پس اگر حلالہ کے بعداس عورت سے نکاح کیا چروہ اس گھر میں داخل ہوئی تو طلاق واقع نہ ہوگی۔(۱)

**۲۲۰- صابطہ**: تفویض طلاق میں شوہر کورجوع کاحق نہیں اور تو کیل میں رجوع کرسکتا ہے۔ <sup>(۲)</sup>

جیسے اگرشو ہرنے خود ہیوی کو یا کسی اجنبی آ دمی کوطلاق کا مالک بنایا تو شوہراس سے رجوع نہیں کرسکتا ہے۔ <sup>(۳)</sup>

لیکن یہ تفویض مجلس پر مخصر ہوگی ،اگراس شخص نے اس مجلس میں طلاق نہیں دی تو اب اس کا اختیار ختم ہوگیا، اب طلاق دینے سے طلاق واقع نہ ہوگی، البت اگر شوہر نے مجلس کے بعد تک اختیار فقی ایک مثلاً کہا ہمیشہ کے لئے میں نے تم کو طلاق کا اختیار دیا تو اب یہ اختیار دیا تو اب یہ اختیار کا امر تمہار سے سپر دکیایا ایک مہینہ تک یا ایک سال تک اختیار دیا تو اب یہ اختیار ہوگا مجلس پر مخصر نہیں رہے گا، بلکہ جو مدت شوہر نے دی ہے اس وقت تک اس کو اختیار ہوگا محلس پر مخصر نہیں رہے گا، بلکہ جو مدت شوہر نے دی ہے اس وقت تک اس کو اختیار ہوگا (۱) شامی ۱۹۹۳ه سے ۱۳۹۳ سے قال فی المحیط و هو الاصح ، کذا فی المحل و المحل و الاصح ، کذا فی المحل و الاصح ، کذا فی

وہ اس مدت میں جب جا ہے اس کی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے اور شوہر کور جوع کا حق نہوگا۔ (۱)

برخلاف تو کیل کے، کوتو کیل میں شوہرکورجوع کاحق رہتا ہے مثلاً اگر عورت سے
کہا بتم اپنی سوکن کوطلاق دیدویا جنبی شخص سے کہا کہم میری بیوی کوطلاق دیدویا میں تم
کوطلاق کا وکیل بنا تا ہوں تو بیتو کیل ہے، اس میں شوہرکورجوع کاحق ہے، یعنی اس
وکیل کو جب چاہم معزول کرسکتا ہے، پھر جب وکیل کومعزولی کاعلم ہوگیا تو اب اس کا
طلاق دینا صحیح نہ ہوگا، اور بیتو کیل مجلس پر مخصر نہ ہوگی مجلس کے بعد بھی وکیل طلاق
دے سکتا ہے جب تک معزول نہ کیا جائے۔ (۲)

فائدہ: جاننا چاہئے کہ تفویض میں شوہر کسی کوطلاق کا اختیار دے کر طلاق کا مالک بنا تا ہے، جبکہ تو کیل میں طلاق دینے کا حکم کرتا ہے یا صراحناً تو کیل کا لفظ بولتا ہے، پس دونوں میں فرق سمجھ لینا چاہئے۔

## تحرمری طلاق:

۲۲۱- ضابطه: طلاق نامه میں طلاق لکھتے ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے، نیت ہویانہ ہواورخواہ بیوی کوخط پہنچائے یا پھاڑ دے۔

تشريح طلاق نامه سے مراد باضابط عنوان ديكر بيوى كونخاطب كر كے طلاق كا خط

(ا)رجل قال لآخو"أمرامرأتي بيدك إلى سنة " صار الأمر بيده إلى سنة حتى أراد أن يرجع لايملك وإذا تمت خرج الأمر من يده( بندية: ٣٩٣/)

(۲)وإذا قال لرجل ذالك أو قال لها طلقى ضرتك لم يتقيد بالمجلس، لأنه توكيل فله الرجوع (الدرالخار)قيد به احترزاً عما لوقال له"أمرامرأتى بيدك" فإنه يقتصر على المجلس والايملك الرجوع على الأصح (شاى:٣/ ١٥٤٥) (٣) شائى:٣٥٥/٨ \_ ٢٥٥٥

کھناہے،الی کتابت تلفظ کے قائم مقام ہوتی ہےاور کھتے ہی طلاق واقع ہوجاتی ہے، خواہ اس میں طلاق کی نیت ہویا نہ ہوادرخواہ وہ خط بیوی تک پہنچے یانہ پہنچے۔(۱)

البنة اگرایقاع طلاق کووصول خط کے ساتھ مقید کیا ہولینی یوں لکھا ہوکہ' جب میرا یہ خط مجھے پہنچ تو طلاق' پس اب عورت تک خط پہنچنے کے بعد ہی طلاق واقع ہوگی،اگر خط کم ہوگیا یا پھاڑ دیا اور عورت تک نہ پہنچا تو طلاق واقع نہ ہوگی (لیکن اگر عورت تک خط پہنچ گیا تو طلاق واقع ہوجائے گی،خواہ وہ اس خط کو پڑھے یانہ پڑھے)(۱)

اورا گرخط مرسوم نه ہولیعنی نهاس میں کوئی عنوان ہواور نه بیوی کوخاطب کیا ہواور نه طلاق کی اضافت بیوی کی طرف کی ہو، بلکہ یوں ہی لکھا: طلاق ہے،طلاق ہے وغیرہ تو اس میں نیت کا اعتبار ہوگا، لینی اگر بیوی کوطلاق دینے کی نیت سے لکھا ہے تو طلاق واقع ہوگی، ورنہیں۔(۳)

فائدہ: پانی پریاہوا پریاالی چیز پرطلاق لکھنے سے جس کو مجھنا اور پڑھناممکن نہ ہو طلاق واقع نہ ہوگی، اگر چہ طلاق دینے کی نیت سے لکھے، اس لئے کہ بیدر حقیقت تحریر نہیں ہے۔ تحریر سے مرادواضح تحریر ہے جس کو پڑھنا اور سجھناممکن ہو۔ (۳)

(۱)قال فى الهند يه: الكتابة على نوعين : مرسومة وغير مرسومة، ونعنى بالمرسومة أن يكون مصدراً ومعنوناً مثل مايكتب إلى الغائب.....وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو، ثم المرسومة لاتخلو إما أن أرسل الطلاق بأن كتب : أما بعد فأنت طالق، فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة (شامى: ٣٥٥/ ٢٥٥٠)

(۲)وإن علق طلاقها بمجيء الكتاب بأن كتب: إذا جاء ك كتابي فأنت طالق فجاء ها الكتاب فقرأته أو لم تقرأ يقع الطلاق، كذا في الخلاصة (شامى: (m)وإن كا نت مستبينة لكنها غير مرسومة إن نوى الطلاق يقع وإلا (m)6 (m)9 وإن كا نت مستبينة مايكتب على الهواء والماء وشيء لايمكن (m)9 وغير المستبينة مايكتب على الهواء والماء وشيء لايمكن

۲۳۲- ضابطه جری طلاق کااعتبار مجوری اور ضرورت کے وقت ہے۔ (۱) تفریعات:

(۱) پُس اگر ہیوی مجلس میں موجود ہوتو تحریر سے طلاق واقع نہ ہوگی ، اس لئے کہ ہوی کے موجود ہوتے ہوئے شوہر تلفظ سے طلاق واقع کرسکتا ہے، البذاتحریری ضرورت ندرہی (گرید کہ شوہر گوتگا ہوتو چرتح ریہ طلقاً معتبر ہوگی کیوں کہ یہاں ضرورت ہے) (۲) اسی طرح اگر شوہر کو ڈرادھم کا کر طلاق کھوائی یا طلاق نامہ پر قبراً دستخط کروائے یادھوکا دیکریہ کام کرایا یا مہر لگوائی یا اگلو مے کا نشان جبراً لے لیا یا شوہر کو معلوم ہے گراس پر راضی نہیں، صرف خوف کی وجہ سے اس نے ایسا کیا تو طلاق واقع نہ ہوگی ، اس لئے کہ کتابت کو تلفظ کے قائم مقام طلاق کے باب میں مجبوراً کیا گیا ہے اور جبر واکراہ کی حالت میں وہ مجبوری اور ضرورت نہیں۔ (۳)

نوك: طلاق معلق ايك شجره كتاب كاخير مين ب\_

#### ايلاءكابيان

۲۴۳- **ضابطہ**::وہ چیز جس کی ادائیگی ایک گونہ دشوار ہواس پرمباشرت کو معلق کرنے سے بھی ایلاء ہوجا تا ہے۔ <sup>(۴)</sup>

→ فهمه وقرأته ،ففي غير الستبينة لايقع الطلاق وإن نوى (شاي:٣٥٢/٣)

(۱)أن الكتابة مقام العبارة باعتبار الحاجة (شامى:٣٠٠/٣)

(۲) إيماء الأخرس وكتابته كالبيان، بخلاف معتقل اللسان (الدرالخار) لكن في الدرالمنتقى عن الأشباه: أنه في حق الأخرس يشترط أن يكون معنونا وإن لم يكن لغائب، وظاهره أن المعنون من الناطق الحاضر غير معتبر (شامى:۲/۷۳۷ مسائل شتى، مكتبه سعير) (۳) أن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق، فلو أكره على أن يكتب الطلاق امر أته، فكتب لاتطلق (شامى:۳/۸/۳)

تفریع: پس اگر کسی نے ہوی سے کہا: اگر میں تم سے مباشرت کروں تو مجھ پر جج واجب ہو؛ یاروزہ لازم ہو؛ یامیر اغلام آزاد ہو؛ یامیری (دوسری) ہوی کوطلاق ہوتو ان تمام صورتوں میں ایلاء ہوجائے گا۔ اگر چار مہینے تک ہوی کے پاس نہیں گیا تو طلاق بائن واقع ہوجائے گی ،اور اگر اس سے پہلے مباشرت کرلی تو شرط پائی جانے کی وجہ سے مذکورہ جزایعن جج،وغیرہ اداکر نالازم ہوگا۔

اورجس کی ادائیگی عاد تا زیادہ دشوار نہ ہو، جیسے کہا: اگرتم سے مجامعت کروں تو مجھ پرچار کھت کروں تو مجھ پرچار کھت پرچار رکعت نماز پڑھنالازم ہو؛ یا جنازہ کے پیچھے چلناوا جب ہو؛ یا قرآن کی تلاوت کرنا فرض ہود غیرہ قواس سے ایلاء نہ ہوگا اور نہاس کا کوئی تھم ثابت ہوگا۔ (۱)

۲۲۲- فعالم بطف: ایلاء میں غیراللد کی شم کا اعتبار نہیں اس سے ایلا نہیں ہوتا۔ (۲)
تشریخ: پس اگر کہا: فلاں دیوتا یا پیر کی شم ؛ یا تیری شم ، یا میری شم ؛ میں تجھ سے مجامعت نہ کروں گا تو اس سے ایلاء نہ ہوگا ، اور نہ کوئی کفارہ لازم ہوگا (گر غیراللہ کی شم کھانا جائز نہیں ، حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے )

**۳۵۵- ضابطہ:** ایلاءمؤبدتین طلاقیں واقع ہونے تک مؤثر رہتا ہے اور ایلاءموفت ایک طلاق کے بعد بے اثر ہوجا تا ہے۔ <sup>(۳)</sup>

تفريع: پس اگرايلاءمونت كياليني كوئي مدت معين كي مثلاً حار ماه ياايك سال تك

( $\alpha$ )أو بتعليق مايستشقه على القربان ( $\alpha$ ا $\alpha$ : ۵۸/۵)

<sup>(</sup>۱)ولوحلف بأن يقول إن قربتك فعلى حجة أوعمرة أو صدقة أو صيام .....فهو مول ولو قال فعلى اتباع جنازة أو سجدة تلاوة أو قرأة القرآن.....فليس بمول، وتجب صحة الايلاء فيما لو قال فعلى مأة ركعة ونحوه مما يشق عادة (بمنديد:١/٣٢٨، بدايد:٣١/٢٠)

<sup>(</sup>٢)ولوحلف بغير الله عز وجل..... لايكون مولى(بدائع:٣٥٣/٣)

<sup>(</sup>۳) مستفاد مدایی: ۲٫۲۰م،شامی:۵۸٫۵\_

مباشرت نه کرنے کی قتم کھائی پھر چار ماہ تک ہوی سے قریب نہیں ہوا جس کی وجہ سے طلاق ہوگئی یا چارہ ماہ سے پہلے ہی ہوی کو ایک طلاق دے کرعلا حدہ کر دیا پھراسی عورت سے دوبارہ نکاح کیا اور چار ماہ تک جنسی عمل نہیں کیا تو اب اس کی وجہ سے کوئی اور طلاق واقع نہ ہوگیا۔

اوراگرایلاء مؤبد کیالینی ہمیشہ مباشرت نہ کرنے کی قتم کھائی ، مثلا کہا: بخدا میں تم سے بھی جماع نہ کرول گا، پھر طلاق واقع ہونے کے بعداس سے نکاح کیااور چار ماہ تک بیوی سے قربت نہیں کی تو دوسری طلاق واقع ہوجائے گی، پھراگر تیسری دفعہ نکاح کیااور چار ماہ کیااور چار ماہ تک جماع نہیں کیا تو تیسری طلاق واقع ہوگی، تین طلاق کے بعد ایلاء کا اثر ختم ہوجائے گا، یعنی اگر حلالہ کے بعد چوتھی بار پھراسی عورت سے نکاح کیااور چار ماہ بلامباشرت کے گذر گئے تو اب طلاق واقع نہ ہوگی ۔ البتہ قتم باقی رہے گی اور جب بھی بلومباشرت کے گذر گئے تو اب طلاق واقع نہ ہوگی ۔ البتہ قتم باقی رہے گی اور جب بھی بوی سے مجامعت کرے گافتم کا کفارہ دینا ہوگا۔ (۱)

۲۳۷-**ضابطہ**:ایلاء میں رجوع چار ماہ کے درمیان جماع ہی سے لازم ہے،گریہ کہ دطی کے لئے کوئی حقیقی مانع ہو۔

تشریح جقیقی مانع میہ ہے کہ شوہراییا مریض ہے کہ جماع کی طاقت نہیں رکھتا، یا بیوی سے اتنا دور ہے کہ چار ماہ کی مدت میں اس تک نہیں پہنچ سکتا، یا قید خانے میں ہے اورعورت تک پہنچنے کی کوئی راہنہیں، وغیرہ۔

اورعورت کی جانب حقیقی مانع میہ ہے کہ عورت اتن بیار ہے کہ جماع کے قابل نہیں،

(۱) فإن كان حلف على أربعة أشهر فقد سقطت اليمين، لأنها كانت موقته به، وإن كان حلف على الأبد فاليمين باقية ..... فتزوجها عاد الايلاء فإن وطيها وإلا وقعت بمضى أربعة أشهر تطليقة اخرى ..... فإن تزوجها ثالثا عاد الإيلاء و وقعت بمضى أربعة أشهر اخرى إن لم يقربها لما بينا، فإن تزوجها بعد زوج اخرى لم يقع بذالك الإيلاء طلاق .... واليمين باقية . (بدايـ:۲۰۲۸، شاى: ۵۸/۵)

یاالیی چھوٹی بچی ہے جو جماع کے لائق نہیں، یار تقاء ہے بعنی اس کی پیشاب گا، میں کوئی ہڑی بڑھی ہوئی جس کی وجہ سے قربت نہیں کی جاسکتی تو ان سب صور توں میں مانع حقیق ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ شو ہرمدت ایلاء میں صرف فئت الیھا (میں نے عورت کی طرف رجوع کیا) یا أبطلت الإیلاء (میں نے ایلاء باطل کردیا) کہہ دیتو اس سے ایلاء ساقط ہوجائے گا۔ (۱)

اورا گرعورت احرام میں ہے یامردخودمحرم ہے توبیہ مانع حقیقی نہیں، بلکہ مانع شرعی ہے اس میں قول سے رجوع معتبر نہ ہوگا، بلکہ رجوع کے لئے جماع لازم ہوگا۔(۱)

## خلع كابيان

ساقطہ وجائے ہیں جو نکاح سے متعلق ہیں (اگر چہاس کی صراحت نہ کی گئی ہو) (اگر چہاس کی صراحت نہ کی خطاب متعلق حقوق شوہر کے ذمہ ہیں وہ سب ساقط ہو جا کیں گے، عورت کچھ مطالبہ ہیں کر سکتی ۔ اسی طرح عورت نے مہر وصول کر لیا ہے اور شوہر نے اس پر کچھ تبرع بھی کیا ہے یا پیشگی نفقہ عورت نے وصول کر لیا ہے تو بیسب حقوق ساقط ہو جا کیں گے، شوہر کچھ مطالبہ نہیں کر سکتا۔

البته عدت كا نفقه ساقط نه موگا وه شو هر پرلازم موگا مگرید كخلع كے وقت اس سے برأت كی شرط لگائی مور اورعدت كاسكنی توعورت بری كرے تب بھی ساقط نه موگا (۱) الدرالخارعلی بامش روالحمحار: ۵۳/۱۵-۱۵ و القدیر: ۵۳/۱۸-۵ و القدیر: ۵۳/۱۸-۱۵ و القدیر: ۵۳/۱۸-۱۵ و الدرالحقارعلی بامش روالحمحار: ۵۷/۱۵) عجز احقیقیاً لاحكمیاً كاحوام لكونه باختیار ه (الدرالحقارعلی بامش روالحمحار: ۵۷/۱۵) و یسقط المخلع و المبارأة كل حق لكل و احد منهما علی الآخر مما یتعلق بالنكاح (عمدة الرعایة علی شرح الوقایة: ۱۲/۱۱)

کیوں کہ بیشر بعت کاحق ہے، البتہ فورت سکنی کا کرامیا پنے ذمہ لے سکتی ہے۔ (۱) نیز عورت کاحق حضانت (بچہ کی پرورش کے حق ) سے دست بردار ہونا بھی درست نہیں، کیوں کہ یہ بچہ کاحق ہے۔ (۲)

اور نکاح کے علاوہ باقی حقوق ، مثلاً شوہر نے عورت سے پچھٹر بدا ہے اور اس کی قیمت اس کے ذمہ ہے بیاس نے عورت سے قرض لے رکھا ہے وغیرہ ..... یا اس کا بر عکس یعنی عورت نے شوہر سے اس طرح کا کوئی معاملہ کیا ہے تو بیسب حقوق ضلع سے ساقط نہیں ہوں گے، بلکہ صاحب حق کواس کاحق دینالازم ہوگا۔ (۲)

۲۳۸- ضابطه: بروه چیز جوشر عام بربن سمتی نے خلع میں اس کو بدل خلع بنانا درست ہے، اور جو چیز مبرنہیں بن سکتی، اس کو بدل بنانا درست نہیں۔(۲) جیسے نقذر قم، کیڑا، غلہ وغیرہ کو خلع میں بدل بنانا درست ہے۔

(۱) فلا يسقط مالا يتعلق بالنكاح كثمن مااشترت من الزوج ويسقط ما يتعلق بالنكاح كالمهر والنفقة الماضية ، أمانفقة العدة فلاتسقط إلا بالذكركذا في المذخيرة والمهر يسقط من غير ذكره (شرح الوقاية) وأما سكنى العدة فلا تسقط بالذكر ايضا لانها حق الشرع فإن سكنها في غيربيت الطالق معصية (عمة الرعاية على شرح الوقاية :۲/۲۱۱، الجمر: ۱۲/۲۲، بندية: ۱/۹۸۱) إلا إذا أبرأته عن مؤنة السكنى فيصح (الدرالخارعلى بامش روالحتار ۱۰۵/۵)

(٢)رجل خلع امرأته وبينهما ولد صغير على أن يكون الولد عند الأب سنين معلومة صح الخلع ويبطل الشرط لأن كون الولد الصغير عند الام حق الولد فلايبطل بابطالهما (عنديه: ١٠/١٩)

(۳)فلايسقط مالا يتعلق بالنكاح كثمن مااشترت من الزوج..الخ (شرح الوقامير على *بامشعم*ةالرعامية :۱۱۲/۲۱)

(٣)ماجازأن يكون مهراً جاز أن يكون بدلاً في الخلع (١٩١٠:١٠٠٥)

اورشراب خزیر،مردار وغیره کو بدل بنانا درست نہیں ،البتہ خلع درست ہوجائے گا ، لیکن عورت پر کچھ لازم نہ ہوگا ،اگرمہر وصول کرلیا ہے تو اس کو واپس کرنا بھی ضروری نہیں۔()

۲۳۸- ضابطه: جوشرائط واحکام طلاق کے ہیں وہی خلع کے بھی ہیں۔ تفریعات:

(۱) جس طرح طلاق میں مرد میں اہلیت (عاقل، بالغ) ہونا اور عورت کامحل طلاق ہونا یعنی نکاح میں ہوناضروری ہے،خلع میں بھی بیشرط ہے۔ <sup>(۱)</sup>

(۲) جس طرح طلاق کے بعد عورت پرعدت لازم ہوتی ہے،خلع کے بعد بھی لازم وگی۔

(٣) جس طرح طلاق میں تعلق درست ہے، خلع میں بھی درست ہے، مثلاً کہے کہ جب تو گھر میں داخل ہوتو میں نے ایک ہزار کے عوض تیراخلع کیا تو شرط پائے جانے برخلع ہوجائے گا، بشرطیکہ وقوع شرط کے وقت عورت کی طرف سے قبول پایا گیا ہو۔ (٣)

(۴) جس طرح ہنسی مذاق میں طلاق ہوجاتی ہے،خلع بھی ہوجا تاہے،جیسے مرد نے مذاق میں کہا:تم اتنامال دوتو میں خلع کرتا ہوں،عورت نے ہنسی مذاق میں قبول کرلیا

(۱)وإذا وقعت المخالعة على خمراوخنزيراوميتة أودم وقبل الزوج ذالك منها ثبت الفرقة ولاشيء على المرأة من جعل ولاترد من مهرها شيئاً كذافي الحاوى (بندية: ٣٩٣٨) (٢) وشرطه وهو أهلية الزوج وكون المرأة للطلاق منجزا .....الخ (شامي: ٨٨/٥) (٣) وله أن يعلقه بشرط ويضيفه إلى وقت ،مثل إذا قدم زيد فقد خالعتك على كذا فد أو رأس الشهر والقبول إليها بعد قدوم زيد ومجيء الوقت، لأنه تطليق عند وجود الشرط والوقت فكان قبولها قبل ذالك لغواً (شامي: ٨٩/٥)

توخلع ہوجائے گا۔

(۵) جس طرح شوہر سے زبرد تی ڈرادھمکا کرطلاق دلوانے سے طلاق ہوجاتی ہے، اس طرح خلع بھی ہوجاتا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

البنة بيددواحكام مشثى بين:

(۱) خلع کی صحت میں عورت کی رضامندی شرط ہے، پس عورت سے مال قبول کروانے میں زبردت کی گئ تو خلع درست نہ ہوگا اور بغیر مال کے اس پر طلاق پڑجائے گئ، جبکہ طلاق میں عورت کی رضامندی شرطنہیں۔(۲)

(۲) خلع میں وقت کی کوئی تحدید نہیں، حالت حیض اورا یسے طہر جس میں ہیوی سے صحبت کر چکا ہے اس میں بھی خلع بلا کراہت درست ہے، برخلاف طلاق کے کہ مذکورہ وقت میں طلاق مکروہ ہے۔ (۲)

۲۵۰- **ضابطہ:** مرد کی طرف سے خلع کی پیش کش کرنا اس کے حق میں یمین کا حکم رکھتا ہے۔ (۳)

يساس پريداحكام متفرع مول كے:

(۱) مرداینے قول سے رجوع نہیں کرسکتا ۔۔۔۔ (۲) اس میں خیار شرط درست نہیں ۔۔۔۔ (۳) جس مجلس میں خطع کی پیش کش کی ہے اس کے بعد بھی عورت کے لئے قبول کا حق باقی رہے گا مجلس تک محدود نہ رہے گا ۔۔۔۔ (۴) مرد کے لئے درست ہے کہ خلع کو کسی شرط یا وقت پر معلق کرے اور اس صورت میں وہ مقررہ وقت یا شرط یائے جانے پر ہی عورت کا قبول کرنا درست ہوگا۔ (۵)

(۱) الدرالمختارعلى بامش روالحتار: ۳۳۸/۳۰\_(۲) أكرهها الزوج عليه تطلق بلا مال، لأن الرضا شوط للزوم الممال وسقوطه (الدرالمختارعلى بامش روالمحتار: ۹۵/۵) (۳) المغنى: ۲۳۵/۲۵-(۴) مو يمين في جانبه (الدرالختارعلى بامش روالمحتار: ۸۹/۵) (۵) فلايصح رجوعه عنه قبل قبولها، ولايصح شوط النحيار له، ولايقتصر ب

### ظهاركابيان

ظہار:ظہر(پشت)سے ماخوذ ہے۔اصطلاح میں ظہار کہتے ہیں عورت کواپی محرمات ابدیہ (مال، بیٹی، بہن،ساس،رضاعی مال،رضاعی بہن وغیرہ) کے اعضاء کے ساتھ تشبید دینا۔ (۱)

۲۵۱- صابطه: بیوی کواپنی محرمات ابدیه کے ہرایسے عضو کے ساتھ جس کی طرف دیکھنا حرام ہے (جیسے پیٹ، پشت، ران، شرمگاہ) تشبید ینا ظہار کہلا تا ہے۔ (۲) جیسے بیوی سے کہا: تو میری مال کی پشت کی طرح ہے یامیری بہن، یا خالہ، یاساس یا رضای مال کی پشت کی طرح ہے تو ظہار ہوجائے گا۔

اورا گرمحرمات کی پوری ذات کے ساتھ تشبیہ دی ، مثلاً کہا کہ تو میری ماں کی طرح ہے (پشت وغیرہ کا ذکر نہیں کیا) تو بید کلام کنا ہے ہے ، اس میں ظہار ، طلاق ، ایلاء اور عزت وشرافت میں مما ثلت کا احتمال ہے ، پس ان الفاظ میں نیت کا اعتبار ہوگا اور اس کے مطابق حکم لگایا جائے گا۔ پس اگر شوہر کہے کہ میں نے ماں کی عزت وشرافت میں تشبیہ دی ہے تو تسلیم کیا جائے گا اور ظہار نہ ہوگا۔ (۳)

اوراگر کچھ بھی نبیت نہ ہواور بیالفاظ غصہ میں استعمال کئے ہوں تو فیاوی دارالعلوم

(۱) البحر:۱۵۷/۳ (۲) وأراد بالمشبه به عضواً يحرم إليه النظر من عضو محرمة عليه على التابيد (البحر:۱۵۸/۳) (۳) وإن نوى بأنت على مثل أمى ..براً أو ظهاراً أو طلاقاً صحت نيته ووقع مانواه لأنه كناية (الدرالتخارعلى بأمش ردالحمار:۱۳۱۵)

میں ہے کہ: ظاہری عرف کے لحاظ سے طلاق بائن کا حکم لگایا جائے گا، کیوں کہ عام طور سے لوگ ظہار سے ناواقف ہوتے ہیں اور غصہ کے وقت ان الفاظ کو استعال کرنے میں بالیقین طلاق اور دائمی مفارفت کی نیت ہوتی ہے۔ (۱)

اورمحرمات کے عضو (پیٹ، پشت وغیرہ) کے ساتھ تشبیہ دینا بیظہار میں صریح ہے، اس میں بلانیت بھی ظہار ہوجا تا ہے۔ <sup>(۲)</sup>

۲۵۲- **ضا بطہ:** ظہار کے لئے حرف تشبیہ کا ہونا ضروری ہے اس کے بغیر کلام لغوہے۔<sup>(۳)</sup>

تشرت جرف تشبیہ سے مراد عربی میں کاف مثل بخوادرار دومیں مثل ، طرح ، مانند وغیرہ ہیں ۔۔۔۔ پس بغیر حرف تشبیہ کے صرف میہ کہا: کہ تو میری مال ہے یا بہن ہے، یا تیری پشت میری مال کی پشت ہے تو یہ کلام لغو ہے ، اس سے ظہار نہ ہوگا۔ البتہ ایسا کہنا مکر دہ ہے ۔ عورت کے لئے بھی میر تھم ہے کہ اپنے شو ہرکو باپ ، بھائی ، بیٹا وغیرہ کہہ کر خطاب نہ کرے۔ (م)

۲۵۳- فعا بطه: فرقت كاواقع مونا ظهاركوباطل نهيس كرتا\_ (۵)

تفریع: پس ظہار کے بعد میاں ہوی میں طلاق یا خلع سے فرقت ہوگئ تو ظہار باطل نہ ہوگا ۔ چی کہ موہر نے تین طلاقیں دیں، پھر حلالہ یعنی دوسر سے شوہر سے نکاح کے بعد عورت زوج اول کے پاس آئی تواب بھی ظہار کا حکم باقی رہے گا، شوہر کے لئے اس وقت تک وطی حلال نہ ہوگی جب تک ظہار کا کفارہ ادانہ کرے ۔

(۱) فمآوی دارالعلوم: ۲۰۹۰-(۲) لوقال لامراته أنت على كظهر أمى كان مظاهراً سواء نوى الظهار أو لانية له أصلا، لأن هذا صويح فى الظهار (برائع الصنائع: ۳۰ سر ۳۲۲) (۳) لا بدفى كونه ظهاراً من التصويح بأداة التشبيه شرعاً (شامى: ۱۳۱۵) (۳) البحرالرائق: ۲۱۲۰-۱۲۱، هنديه: ۲۵/۵۰شامى: ۱۳۱۵ م

(٥)الفرقة لايبطل الظهار (خاني: ٥٣٣/١)

الخرائط الثمينة في المسائل الفقهية المهمة ليني المحافظ المحاف

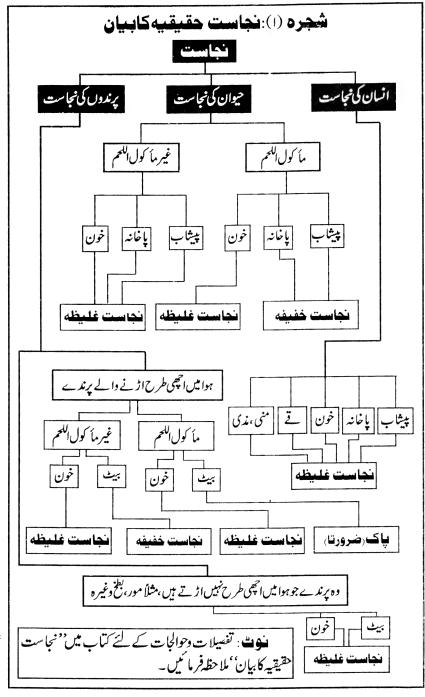

C

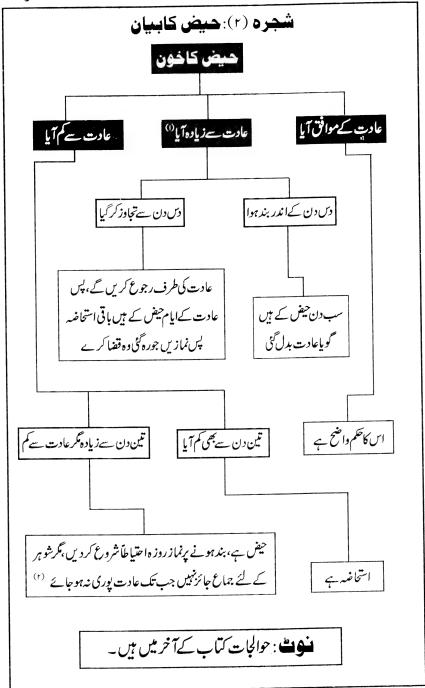

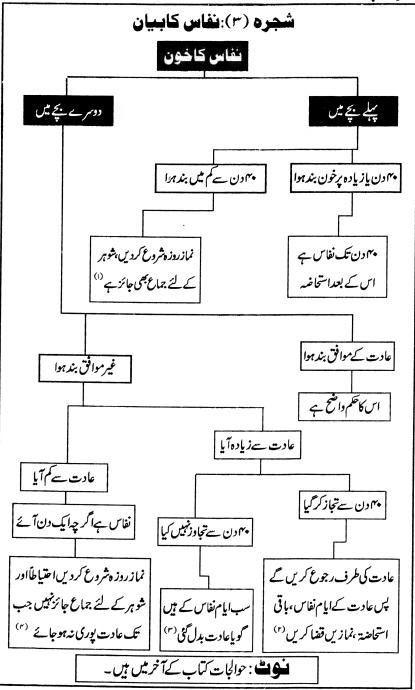

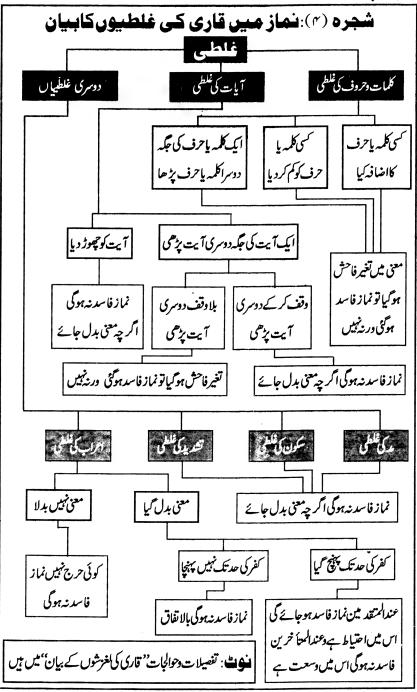



رکعت میں اور المجتبیں مطلقا خواہ کوئی ہے خواہ قبل المجتبین شاہمی کافی ہے المجدہ سیو المجتبین شاہمی کافی ہے المجدہ سیویالعدہ سیویالعد

پانچویں رکعت کاسجدہ کرلیا پانچویں رکعت کاسجدہ کرلیا چاہتو چھٹی رکعت ملالے چارفرض اور ددو الیس آ جائے سجدہ سہو نفل ہو گئے اور اخیر میں سجدہ سہوکر لے

> نوٹ: حوالجات كتاب كة خرميں ہيں۔ ----

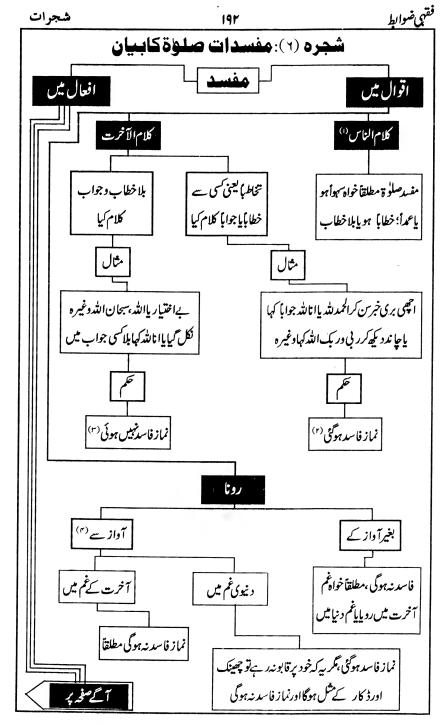

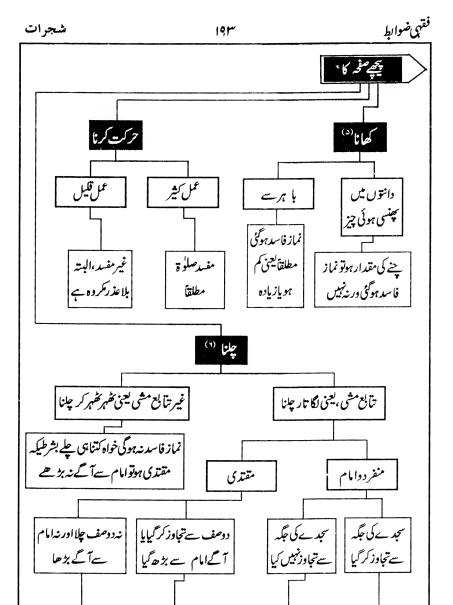

نماز فاسد ہوگئ نماز فاسد نہیں ہوئی نماز فاسد ہوگئ نماز فاسد نہیں ہوئی افاسد نہیں ہوئی افاسد نہیں ہوئی الحق اللہ علی الل

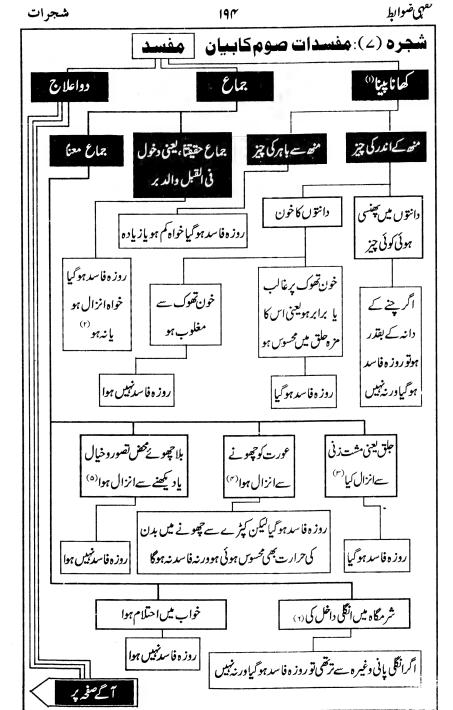

روزه فاسدنه بوگامطلقاً ،خواه رگ مین انجکشن لگایایا گوشت میں

نوت: حوالجات كتاب كآخريس بير-

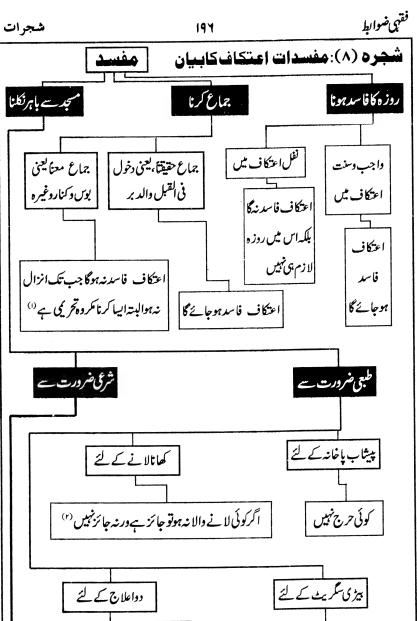

استنجاء کے من میں جائز ہے اعتكاف فاسد موجائے گاالبتہ گناہ مستقل لكاناجا ئزنېيس<sup>(۳)</sup> نه هوگا، جبکه شخت احتیاج هو (۳) آ گےصفحہ پر

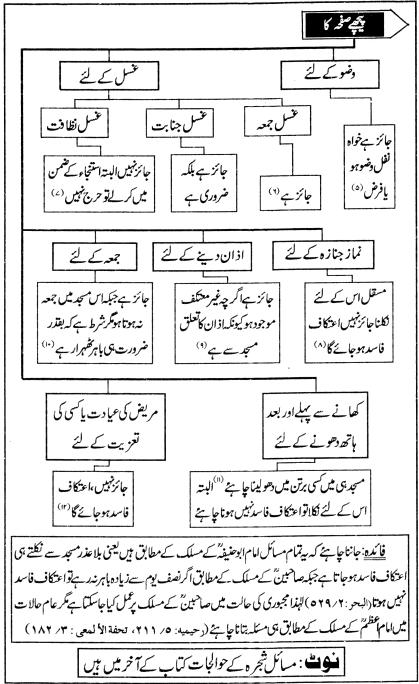

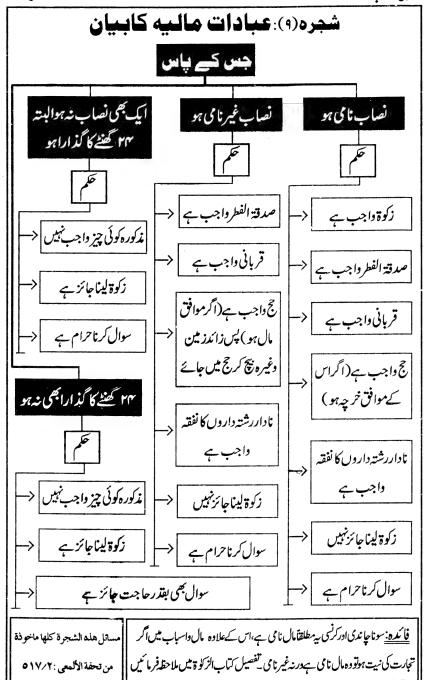

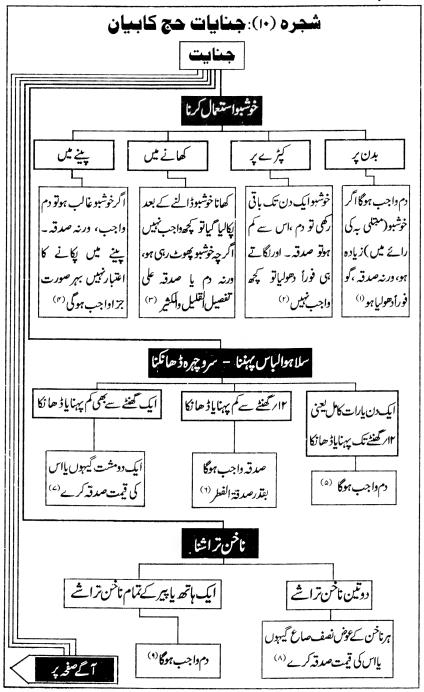

جائز نہیں، جانور کی قیمت کے بقر رصد قد واجب ہوگا(۱۱)

فائدہ: دم سے مراد بکر کی (حرم میں) ذبح کرنا ہے اور صدقہ سے مراد صدقة الفطر کی مقد ارصد قد ہے بعنی تقریباً پونے دو کلو گیہوں یا اس کی قیمت فقر اءکو خیرات کرے۔

نوٹ : حوالجات كتاب كة خريس بيں۔



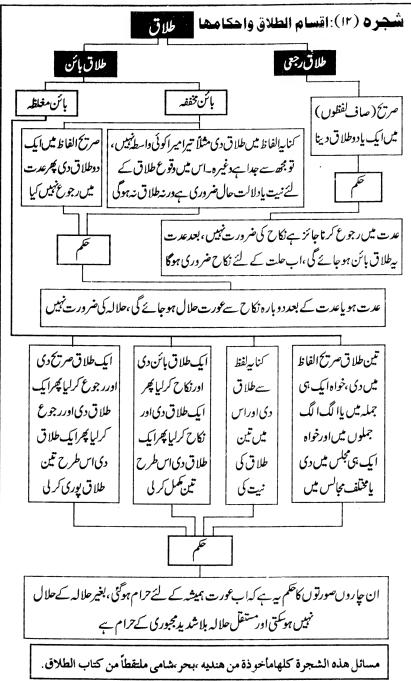

# حوالجات شجرات حوالجات شجرہ (۲): حیض کا خون

- (۱) الدرالخار: ۱۸۲۸، ملتقی الابحر: ۱۸۲۸.
- (۲) لو انقطع دمها دون عادتها یکره قربانها وإن اغتسلت حتی یمضی عادتها وعلیها أن تصلی وتصوم للاحتیاط ( هندیه: ۱۱ مصالی المثن المیامش ردالحتار: ۱۹۰۱ مصالدرالمخارعلی بامش ردالحتار: ۱۹۰۱ مص

#### حوالجات شجره (٣): نفاس کا خون

- (۱) فآوی رهیمیه:۳۰ ۱۲/۱۰ ایداد الفتاوی : ۱۸۴۸
  - (۱۳۶۷) شامی:ار۴۹۸-بدائع:۱۵۷\_
- (۳) لو انقطع دمها دون عادتها یکره قربانها وإن اغتسلت حتی یمضی عادتها وعلیها أن تصلی وتصوم للاحتیاط (۱۲ میز ۱۱ میروالحتار:۱۸ ۳۹)

#### (حوالجات شجره (۵): سجدنه سهو)

- (۱) لوكررها(أى الفاتحة)فى الأوليين يجب عليه سجود السهو بخلاف مالو اعادها بعد السورة أو كررها فى الأخريين (بندية: الا١٢١١الدروالثامي:١٥٢/٢)
- (۲) إذا ترك الفاتحة في الأوليين أو إحداهما يلزمه السهو ..... وإن تركها في الأخريين لايجب إن كان في الفرض وإن كان

في النفل أو الوتر يجب عليه (منديم:١٢٦/١)

- (٣) ومنها التشهد فإذا تركه في القعدة الأولى أو الأخيرة وجب عليه سجود السهو (٩٠٤/١:١١/١)
- (٣) ولو كررالتشهد في القعدة الأولى فعليه السهو وكذا لو زاد على التشهد على الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم (بندية: ١/ ١٠ على التشهد على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة في الصلاة، أي في قعود أخير مطلقاً وكذا في قعود أول في النوافل غير الرواتب (شامي: ٢٣٠/٢)
- (۵) ولو تشهد في قيامه قبل قرأة الفاتحة فلا سهو عليه وبعدها يلزمه سجود السهو وهو الأصح، لأن بعد قرأة الفاتحة محل قرأة السورة فإذا تشهد فيه فقد اخر الواجب وقبلها محل الثناء كذا في التبيين، ولو تشهد في الأخريين لايلزمه السهو كذا في المحيط (بمدية: ۱۸۲۱ الجر: ۱۷۲/۲)
- فى القعودإن قرأ قبل التشهد فى القعدتين فعليه السهو ولو قرأ فى القعودإن قرأ قبل التشهد فى القعدتين فعليه السهو لترك واجب الابتداء بالتشهد أول الجلوس وإن قرأ بعد التشهد فإن كان فى الأول فعليه السهو لتاخير الواجب وهو وصل القيام بالفراغ من التشهد وإن كان فى الأخير فلا سهو عليه لعدم ترك واجب لأنه موسع له فى الدعاء والثناء بعده فيه القرأة تشتمل عليهما (حاشية الطحطاوى: ٢١/١١) بمرى: ١٨٣٥١، لحرى: ١٨٣٥١)
- (A) ومن سها عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حال القعود أقرب عاد فجلس وتشهد وإن كان إلى حال القيام أقرب لم

يعد ويسجد للسهو الخ (الكتاب للقدوري على هامش اللباب: ١٠٢٠-١٠٢٠)

- (٩) ومن سها عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة مالم يسجد والغى الخامسة ويسجد للسهو وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه وتحولت صلاته نفلاً. (الكتاب للقدوري على هامش اللباب: ١٠٣/١)
- (۱۰) وإن قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام ولم يسلم يظنها القعدة الأولى عاد إلى القعود مالم يسجد في الخامسة ويسلم وإن قيد الخامسة بسجدة ضم إليها ركعة أخرى وقد تمت صلاته والركعتان له نافلة وسجد للسهو (الكتاب للقدوري على هامش اللباب: ١٠٣٠-١٠٠٠)

## (حوالجات شجره (٢): مفسدات صلوة)

- (۱) أطلقه فشمل العمد والنسيان والخطاء والقليل والكثير لإصلاح صلاته أو لا، عالما بالتحريم أو لا..... سواء سمع غيره أو لا (الجر:٣/٢)
- (۲) وكذا يفسدها كل ماقصد به الجواب ..... (الدرالخارعلى بامش روالحار:۲/۹/۲) ولوقال عند روئية الهلال" ربى وربك الله" تفسد صلاته عند أبى حنيفة ومحمد رحمه الله تعالى (بنديه:۱/۹۹) سمع السم الله تعالى فقال جل جلاله أو النبى صلى الله عليه وسلم فصلى عليه أو قرأة الامام ، فقال :صدق الله ورسوله تفسد إن قصد جوابه (درمختار)إن أراد جوابه تفسد وكذا لولم يكن له نية لأن الظاهرأنه أرادبه الاجابة (شامى:۲۰/۳۸)

- (٣) ولولدغته عقرب فقال بسم الله تفسد صلاته عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. وقيل لاتفسد لأنه ليس من كلام الناس وفى النصاب وعليه الفتوى وكذا فى البحر..مريض صلى فقال عند قيامه أو عند انحطاطه بسم الله لما يلحقه من المشقة والوجع لاتفسد صلاته وعليه الفتوى (بنرية: ٩٩/١)
- (٣) والبكاء بصوت يحصل به حروف لوجع أو مصيبة ..... إلا لمريض لايملك نفسه تن أنين وتأوه، لأنه حينئذ كعطاس وسعال وجشاء وتثاؤب وإن حصل حروف للضرورة، لالذكر جنة أو نار (الدرالخارعلى بامشروالحار ٢٥/٢٠)
- (۵) وأكله وشربه مطلقاً ولو سمسة ناسيا (الدرالخارعلى بامش ردالخار: ۳۸۲/۲) ولو سمسة ناسيا ومثله ماأوقع في فيه قطرة مطر فابتلعها كما في البحر (شائي:۳۸۳/۲)
- ولا يبتلع المصلى مابين اسنانه أى يكره ذالك إن كان قليلاً دون قدر الحمصة وإن كان كثيراً زائداً على قدر الحمصة فإن صلوته تفسد (كبيرى:٣٠٢)
- (۲) كما لو مشى قدر صفين دفعة واحدة.....أما إن كان إمام فجاوز موضع سجوده.....وإن كان منفرداً فالمعتبر موضع سجوده (ثائى: ۳۸۸/۲) مشى مستقبل القبلة هل تفسد إن قدرصف ثم وقف قدر ركن ثم مشى ووقف كذالك وهكذا لاتفسد وإن كثر مالم يختلف المكان (درائار)أى بأن خرج من المسجد أو تجاوز الصفوف لو الصلاة فى الصحراء فحينئذ تفسد (ثائى:۳۸۸/۲)

#### حوالجات شجره (۷): مفسدات صوم

- (۱) بهندید: ارس ۲۰ در مختار: ۳۱۸ سرمتامی: ۳۹۴۸
  - (۲) شامی:۳۷۳/۳
- (۳۶۳) وإذا قبل امرأته وأنزل فسد صومه من غير كفارة -ولو مس المرأة أوثيابها فأمنى فإن وجد حرارة جلدهافسد وإلافلا (بنديه:۱/۲۰۱۷)
- (۵) وإذا نظر إلى امرأة بشهوة في وجهها أو فرجها كرر النظر أولا، لايفطر إذا أنزل (ہنرہ:۲۰۳۸)
- (۲) ولو أدخل إصبعه في استه أو المرأة في فرجها لايفسد صومه وهو المختار إلا إذاكا نت مبتلة بالماء أو الدهن.الخ (بنديد ٢٠٣٠) -دري ٢٠٣٠)
- (2) والحاصل الاتفاق على الفطر بصب الدهن وعلى عدمه بدخول الماء ، واختلف التصحيح في ادخاله (ثائ ٣٦٤/٣٥)
  - (۸) حاشیة الطحطاوی :۲۷۲.
- (9) أو اكتحل أو احتجم وإن وجد طعمه في حلقه (درمخار)..... وكذا لو بزق فوجد لونه في الأصح (ثامي:٣٢٢/٣)
  - (۱۰) ہندیہ:۱۲۳۳۱
  - (۱۱) مستفاد: نظام الفتاوى: ۱۳۳۱، احسن الفتاوى: ۲۸۲۳، امداد الفتاوى: ۲۸۵۳۱ (۱۱) مستفاد: کاف مستمان اعتکاف
    - (۱) الدرالخار:٣٠٢٣٨
- (٢) وقيل يخرج بعد الغروب للأكل والشرب وينبغي حمله على

ماإذا لم يجد من يأتى له به فحيننذ يكون من الحوائج الضرورية (شاى:٣٠٠/٣)

- (۳) رهمیه:۲۰۲/۵،رشیدیه، کامل:۲۱۱م\_
- (٣) فإن خرج ساعة بلا عذر فسد لوجود المنافى .....وأراد بالعذر ما علم ما يغلب وقوعه كالمواضع اللتى قدمها وإلالو اريد مطلقه لكان الخروج ناسيا أو مكرها غير مفسد لكونه عذرا وليس كذالك بل هو مفسد كما صرحوا به (الجر:٥٢٩/٢)
  - (۵و۲) احسن الفتاويٰ: ۴ ر۷۰۵
  - (۷) مستفاد : احسن الفتاويٰ: ۴۸ر۷ ۵-۵۱۲ ، تحفة اللمعي : ۱۸۲٫۳ ـ
- (۸) ولا يخرج لعيادة مريض ولالصلاة جنازة ..... وصلاة الجنازة ليست بفرض عين بل فرض كفاية تسقط عنه بقيام الباقين بها فلا يجوز ابطال الاعتكاف لأجلها ..... ويجوز أن تحمل الرخصة على ماإذا كان خرج المعتكف لوجه مباح كحاجة الانسان أو للجمعة ثم عاد مريضاً أو صلى على جنازة من غير أن كان خروجه لذالك قصداً، و ذالك جائز (برائع: ٢٨٣/٢)
- (۹) ولو صعد المئذنة لم يفسد بلا خلاف وإن كان باب المئذنة خارج المسجد . . والمؤذن وغيره فيه سواء ( ہندي: ١٢/١١)
  - (١٠) الدرالختار على بإمش ردالحتار:٣٣٦/٣٣، البحرالرائق:٦/٤٢\_\_
    - (۱۱) احسن الفتاويٰ:۳۰را۵۰\_
    - (۱۲) بدائع الصنائع:۲۸۴۸\_

#### حوالجات شجره (١٠): جنايات حج

(اوم) وفي اللباب: لايشتوط بقاء الطيب في البدن زمانا لوجوب الجزاء

ويشترط ذالك فى الثوب، فلو أصاب جسده طيب كثير فعليه دم وإن غسل من ساعته وينبغى أن يأمر غيره فيغسله، وإن أصاب ثوبه فحكه أو غسله فلا شىء عليه وان كثر، وإن مكث عليه يوما فعليه دم وإلا فصدقة اه. (منحة الخالق: ٥/٣) وفى أقل من ساعة قبضة من بر" (شائى: ٥/٧/٢)

- (٣) ولو كان الطيب في طعام طبخ وتغير فلا شيء على المحرم في أكله سواء كان يوجد رائحته أو لا.وإن خلطه بما يؤكل بلا طبخ فإن كان مغلوبا فلا شيء عليه غير أنه إن وجدت معه الرائحة كره وإن كان غالبا وجب الجزاء (هندية:١/١٢١،شاى:٣/ ٢٤٥٦ تارغانة:٥٠٢/٢٠)
  - (۴) معلم الحجاج:۲۲۹، کراچی،غنیة الناسک: ۲۴۷\_
- (۷٬۲۰۵) و لبس مخیطا لبسا معتادا.....یوما کاملاأولیلة کاملة وفی الأقل صدقة أی نصف صاع من بر (الدرالتخارعلی بامش روالحخار:۳۰/۵۷ و .. فی أقل من ساعة قبضة من بر (شامی:۳۵/۵۵۷) (معلم الحاج:۲۵۲)
- (A) ولوقلم ثلاثة أظافير من يد واحدة أو رجل واحدة تجب عليه الصدقة ولكل ظفر نصف صاع من حنطة .....وكذالك لو قلم من كل عضو من الأعضاء الأربعة أربعة أظافير تجب عليه الصدقة .....الخ (مندية: ١٣٣٨) تا تارغائية: ٥٠٣/٢)
- (٩) وإن قص يدا أو رجلا فعليه دم لأن للربع حكم الكل (اللباب في شرح الكتاب :١٨٢/١)
  - (١٥١٠ وإن نتف من رأسه أو أنفه أو لحيته ثلاث شعرات ففي كل شعر

- و١١) كف من طعام .....أن نصف الصاع إنما هو في الزائد من الشعرات الثلاث (غنية الناسك :٢٥٦) (وإنما كان حلق ربع الرأس أو ربع اللحية موجبا للدم (الجر:١٥/١) في المبسوط .....ثم الأصل بعد هذا أنه متى حلق عضوا مقصودا بالحلق من بدنه قبل أوان التحلل فعليه دم،وإن حلق ماليس بمقصود فعليه صدقة ثم قال : ومما ليس بمقصود :حلق شعر الصدر والساق، ومما ليس بمقصود :حلق الرأس والإبطين . الخ (تاتارخاني:١١/١-٥، ثائي:١٨/١٠٥)
- (۱۳) الجماع فيما دون الفرج واللمس والقبلة بشهوة لاتفسد الحج والعمرة أنزل أو لم ينزل وعليه دم .....الخ (بندية: ۱۳۳۱) ...... واشترط في الجامع الصغير الانزال، وصححه قاضيخان في شرحه (ثائ: ۵۸۲/۳)
- (۱۵و۱۳) ومن جامع فی أحد السبيلين من آدمی قبل الوقوف بعرفة فسد حجه ووجب عليه شاة أو سبع بدنة ويمضی وجوبا فی فاسد الحج كمايمضی من لم يفسد الحج ووجب عليه القضاء فورا ولو حجه نفلا لوجوبه بالشروع ......ومن جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق لم يفسد حجه ووجب عليه بدنة (اللباب ١٨٥١، ١٥٠٣).
- (۱۲) وحقيقة الصيد حيوان ممتنع متوحش بأصل الخلقة ..... فدخل الظبى المستأنس وإن كانت ذكاته بالذبح، وخرج البعير والشاة إذا استوحشا وإن كانت ذكاته بالعقر .....الخ (الجم الراكن :۳۲/۳) والجزاء قيمة الصيد .....الخ (بندية: ١٢٥٨-٢٣٨)
- (١٤) فلايحرم على المحرم ذبح الإبل والبقر والغنم لأنها ليست

بصيد لعدم الامتناع وعدم التوحش من الناس.....الخ (برائع العنائع:٣/٧/٣)

# (شجره (۱۱): ساباب حرمة النكاح)

- (۱) حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم .....إلی آخر الآیة (سورة لنماء، آیت۲۳، رکو ۱۲)
- (۲) (مصاهرة ) كفروع نسائه المدخول بهن وإن نزلن، وأمهات الزوجات وجداتهن بعقد صحيح وإن علون وإن لم يدخل بالزوجات وتحرم موطوئات آبائه وأجداده وإن علوا ولو بزنى، والمعقودات لهم عليهن بعقد صحيح ، وموطوئات أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا ولو بزنى، ولمعقودات لهم بعقد صحيح سالخ (شاى:۱۰۰/۲۰۰۱)
- (٣) يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جميعاً حتى أن المرضعة لوولدت من الرجل أو غيره قبل هذا الإرضاع أو بعده أو أرضعت رضيعاً أو ولد لهذا الرجل من غير هذه المرأة قبل هذا الإرضاع أو بعده أو أرضعت إمرأة من لبنه رضيعاً فالكل إخوة الرضيع وأخواته وأولادهم أولاد إخوته وأخواته وأخو الرجل عمه وأخته عمته وأخو المرضعة خاله وأختها خالته وكذا في الجد والجدة وتثبت حرمة المصاهرة في الرضاع حتى أن امرأة الرجل حرام على الرضيع وامرأة الرضيع عرام على الرجل وعلى هذا القياس (بمرية: ٣٢٣٨)
  - (٣) لايجوزللرجل أن يتزوج زوجة غيره وكذالك المعتدة .....

سواء كان نت العدة عن طلاق أو وفاة أو دخول في نكاح فاسد أو شبهة نكاح (صدية: ١٠/٠ ٢٨٠ زكريا)

صح نكاح حبلى من زنا لاحبلى من غيره .....وإن حرم وطؤها ودواعيه حتى تضع .....نكحها الزانى حل له وطؤها اتفاقاً (درمخار)قوله حبلى من غير الخ شمل الحبلى من نكاح صحيح .....الخ (شاى:١٢١/١٢)

- (۵) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايجمع بين المرأة وعمتها ولايجمع بين المرأة وخالتها (بخارى:۲۲/۲۷)
- (۲) و لاتنكحوا المشركات حتى يؤمن ..... إلى آخر الآية (سورة البقرة، آيت ۲۲۱، ركوع ۱۱)
- (2) ولايجوز للمرأة تتزوج عبدها ولاالعبد المشترك بينها وبين غيرها وإذا اعترض ملك الهمين على النكاح يبطل النكاح بأن ملك أحد الزوجين صاحبه .....الخ (هندي: ١٨٢١/١/ز/يا)

قال المؤلف عفى الله عنه :قد تم الجزء الأول بعون الله تعالى و تيسيره وأسأل الله تعالى أن يتقبل هذا الكتاب وينفع به عباده المؤمنين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين.



# انهم تصانيف: حضرت مولا نامفتی سعیداحمه صاحب پالن پوری

آ تحفۃ اللمعی شرح سنن الترفدی: یہ حضرت مولا نامفتی سعید احمد صاحب پالن پوری مظلہ کے دروسِ ترفدی کا مجموعہ ہے، آٹھ جلدیں طبع ہو چکی ہیں، جو ترفدی شریف جلد فانی اور شائل ترفدی کے تم تک ہیں، مقدمہ: نایاب اور قبتی معلومات پر شمل ہے اور شرح کا متیاز یہ ہے کہ اس میں مدارک اجتہا دبیان کئے گئے ہیں، نیز ترفدی شریف کی عبارت سیح اعراب کے ساتھ دی گئی ہے اور کتاب کا ہر ہر لفظ صل کیا گیا ہے، شروع میں کتاب العلل کی شرح بھی ہے، جوایک قبتی سوغات ہے۔ غرض یہ شرح ہرمدرس کی ضرورت اور حدیث کی شرح بھی ہے، جوایک قبتی سوغات ہے۔ غرض یہ شرح ہرمدرس کی ضرورت اور حدیث کے ہرطالب علم کی حاجت ہے۔

رحمة الله الواسعة شرح جمة الله البالغة — حضرت الا مام المجد دالشاه ولى الله دہلوى
رحمة الله عالم اسلام كى ان برگزيده على شخصيتوں ميں سے بيں جن كى شهرت زمان ومكان كى
قود ميں محدود نہيں ، وه اگر چه بهندوستان ميں بيدا ہوئے گران كى شخصيت تمام عالم اسلام كا
مرمايہ ہے۔ ان كى كتابيں اور الحكے علوم ومعارف اسلامى تاريخ كا انمول خزانة بيں۔
حضرت الا مام كى بہت كى كتابيں مختلف موضوعات پر بين ليكن حكمت شرعية اور فلسفة اسلام
بران كى كتاب ' ججة الله البالغة ' ابني نظير آ پ ہے۔ ججة الله البالغة كے متعدوتر اجم ہو چكے بيں
بران كى كتاب ' وجة الله البالغة ' ابني نظير آ پ ہے۔ جة الله البالغة كے متعدوتر اجم ہو چكے بيں
اور بعض بازار ميں دستياب بھى بين ليكن ان سے كتاب حل نہيں ہوتى ۔ الله تعالى جزائے
خيرعطا فرما كيں وارالع وويون في بين كيكن ان سے كتاب حل نہيں ہوتى ۔ الله تعالى جزائے
بان يورى مظلة كو جفول نے نہايت محت كے ساتھ اس كتاب كى شرح كھی۔ شرح سے
علاء ، طلباء اور بڑھے كھولوگ بھى خاطر خواہ فاكده أمرى طور پروه تمام محاس كتاب ميں موجود بين
جوہونے چا ہمين ، كتاب روشن اور واضح ہے ، كم بيوٹركتابت ہے ، مگر جلى خط ہونے كى وجہ سے
ضعف نگاہ والے بھى باسانى مطالعة كر سكتے ہيں۔ كاغذ نہايت اعلى اور فيتى ہے ، طباعت بھى
ضعف نگاہ والے بھى باسانى مطالعة كر سكتے ہيں۔ كاغذ نہايت اعلى اور فيتى ہے ، طباعت بھى

بہت عمدہ ہے،جلد مضبوط، دکش اور خوب صورت ہے۔ اور قیمت اتنی کم ہے کہ اس ضخامت کی کتاب بازار میں اس قیمت پر دستیاب نہیں۔

نیز حفرت مفتی صاحب نے ایک احسان امت پر بیٹھی کیا ہے کہ ججۃ اللہ البالغہ پر عربی حاشیۃ تحریر فرمایا ہے۔ جو دوجلدوں میں طبع ہوگیا ہے عربی خوان حفرات حاشیہ کی مدد سے کتاب حل کر سکتے ہیں اور درس میں بھی اس کوسا منے رکھا جاسکتا ہے۔

👚 كامل برمانِ اللي تبيين وتشريح جمة الله البالغه: رحمة الله الواسعه مين مفتى صاحب نے عنوان قائم کر کے جو ججۃ اللہ کی آسان شرح کی ہے اس کوعلحدہ کرلیا ہے اور ملکی چارجلدوں میں مذکورہ نام سے بینی کتاب تیاری ہاس میں جمة الله البالغه کی عربی عبارت، ترجمہ، لغات اورتشریحات شامل نہیں۔اب بیعام مطالعہ کی ایک بہترین کتاب بن گئی ہے جولوگ ججۃ اللہ حل نہیں کرنا چاہتے صرف اس کے مضامین پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لئے پیہ فیتی سوغات ہے، زبان آسان اور سلیس ہے، ہر قاری بے تکلف اس کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ 🕜 ہادییشرح کافیہ: کافیہ: علم نحو کامشہور ومقبول متن متین ہے،اس کی عبارت سلیس اورآسان ہے، مگراس آسان کتاب کوطریقهٔ تدریس نے مشکل بنادیا ہے۔حضرت مولانا مفتی سعیداحمدصاحب پالن پوری مدخلہ نے اس پرایک کام پیرکیا ہے کہ کا فیہ کو مفصل ومرقم کیا ہے۔اس کے ہرمسکلہاور ہرقاعدہ کوعلحدہ کیا ہے، پھراس کی نہایت آسان شرح لکھی ہےاور شروع میں کافیہ پڑھانے کاطریقہ بیان کیاہے،اور قدیم طرز سے ہٹ کر کافیہ کس طرح طلبہ كى ذىمن نشين كى جائے اس كے لئے دومشقى سوالات ويئے گئے ہيں ..... پھر دوسرى شرح الو افیة عربی میں کہ سے اوراس بروہی مفصل ومرقم متن ہے تا کہ طلبہ درس میں اس کوسا منے ر کھ کریڑھ سکیں۔

﴿ آسان نحو( دوجھے) نحو کی ابتدائی عربی کتابوں میں تدریج کا لحاظ نہیں رکھا گیا، یہ کتاب اسی ضرورت کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔ بید دوجھے پڑھا کرعلم نحو کی کوئی بھی عربی کتاب شروع کرائی جاسکتی ہے۔ زبان آسان اورانداز بیان سلجھا ہواہے۔

🕥 آسان صرف ( دوھھے ) آسان نحو کے انداز پر تدریج کا لحاظ کرکے بیدرسالے

مرتب کئے گئے ہیں۔ پہلے حصہ میں گردانیں ہیں قواعد برائے نام ہیں اور دوسرے حصہ میں قواعد مرائے نام ہیں اور دوسرے حصہ میں قواعد مع گردان دیئے گئے ہیں۔اور ابواب کی صرف صغیر دی گئی ہے۔ بہت آسان اور مفید نصاب ہے۔

- ک آسان منطق: ترتیب تیسیر المنطق و دارانس اوردیگر مدارس میں تیسیر المنطق کی جگداب بی کومهل کرکے تیسیر المنطق ہی کومهل کرکے مرتب کیا گیا ہے، کوئی اضافہ بیس کیا گیا۔
- آنسیر ہدایت القرآن: یہ مقبول عام وخاص تفییر ہے۔ پارہ ۱۹۳۰ و ۱۹۰۰ حضرت مولانا کھی الباقی کے لکھے ہیں، آگے کام جاری محمد کا شف الباقی کے لکھے ہیں، آگے کام جاری ہے اس تفییر میں ہر ہر قرآنی کلمہ کے الگ الگ معنی دیئے گئے ہیں اور حاشیہ میں حل لغات اور ضروری ترکیب بھی ہے۔
- (البیر (جدیدترجمہ) قدیم ترجمہ میں سُفُم تھا، اس کوسنوارا گیا ہے، بغلی عناوین بڑھائے گئے ہیں اور ضروری حاشیہ لکھے کرعمہ کاغذ پر کتاب طبع کی گئی ہے۔ دارالع اور بین اب یہی ترجمہ پڑھایا جاتا ہے۔ متوسط استعداد کے طلبہ ازخود بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کی آسان اردو شرح الخیر الکثیر مولانا مفتی محمد المین صاحب یالن بوری نے لکھی ہے، اور عربی شرح العون الکبیر ہے۔
- العون الكبير: بيالفوز الكبير كى عربى شرح ہے، پہلے قديم تعريب كے مطابق على البير كى عربى شرح ہے، پہلے قديم تعريب كے مطابق كردى گئى ہے۔
- ا فیض المنعم: مقدمه لم شریف کی اردوشرح ہے۔اس میں ضروری ترکیب اور طل اللہ میں ضروری ترکیب اور طل اللہ میں موجود اور طل اللہ میں موجود ہے۔ اس کتاب میں موجود ہے۔ اور کوئی غیر ضروری بات نہیں لی گئی۔
- ی تحفۃ الدرر: مینخبۃ الفکر کی بہترین اردوشرح ہے، کتب حدیث پڑھنے والوں خصوصاً مشکلوۃ شریف پڑھنے والوں کے لئے نہایت قیمتی سوغات ہے۔
- 👚 مبادئ الفلسفه: اس ميس فلسفه كي تمام اصطلاحات كي عربي زبان مين مختصر اورعمه ه

وضاحت کی گئی ہے دارالعب اور دیسر اور دیگر مدارس عربیہ کے نصاب میں داخل ہے۔ اس معین الفلسفہ: بیر مبادی الفلسفہ کی بہترین اردو شرح ہے، اور حکمت وفلسفہ کے پیچیدہ مسائل کی عمدہ وضاحت پر مشتمل معلومات افز اکتاب ہے۔

شمقاح التهذیب بیعلامة تفتازانی کی" تهذیب المنطق" کی الی عده شرح ہے کہ اس سے" شرح تہذیب شرح تہذیب شرح تہذیب" جو مدارس عربیہ کے نصاب درس میں داخل ہے، خوب حل ہوجاتی ہے۔

المحفوظات: (تین هے) یہ آیات واحادیث کا مجموعہ ہے، جوطلبہ کے حفظ کرنے کے لئے مرتب کیا گیا ہے۔ بہت سے مدارس وم کا تب میں داخل نصاب ہے۔

ک آپ نتوی کیسے دیں؟ بیہ علامہ محمد امین بن عابد بن شامی کی شہرہ آفاق کتاب'' شرح عقو درسم المفتی'' کی نہایت عمدہ شرح ہے۔

﴿ کیا مقتدی پر فاتحہ واجب ہے؟: بید حفزت مولا نامحمہ قاسم صاحب نا نوتوی قدس سرہ کی کتاب'' توثیق الکلام'' کی نہایت آسان عام نہم شرح ہے۔

ا حیات امام ابوداؤد: اس میں امام ابوداؤد سجستانی کی ممل سوانح، سنن ابی داؤد کا تفصیلی تعارف، اوراس کی تمام شروحات ومتعلقات کا مفصل جائزه تبلیس اور دکنشین انداز میں پیش کیا گیا ہے۔

شاہیر محدثین وفقہائے کرام اور تذکرہ راویان کتب حدیث: اس میں خلفاء راشدین، عشرہ مبشرہ، ازواج مطہرات، بنات طیبات، مدینہ کے فقہائے سبعہ، مجتهدین امت، محدثین کرام، راویات کتب حدیث، شارحین حدیث، فقہائے ملت، مفسرین عظام، متطمین اسلام اور مشہور شخصیات کا مختصر جامع تذکرہ ہے۔ حدیث کے ہراستاذ اور طالب علم کے پاس اس کتاب کا ہونا ضروری ہے۔

آگ حیات امام طحاوی: اس میں امام ابوجعفر طحاوی کے مفصل حالات زندگی ، ناقدین پر رد، تصانیف کا تذکرہ ،نظر طحاوی کی توضیح اور شرح معانی الآ ثار کا تفصیلی تعارف ہے۔

(طنح) پت مکتبه حجاز دیوبند